



 $J^{-1}_{-1}$ 

مارج

M.A.LIBRARY, A.M.U.



#### 94 SEP 1963

# انتات

انسانی شرافت کا فریفه ہے کہ شکر گزاری اوراحیان مندی کی تخلیوں میں بلانحاظِ تفریق مذہب و ملت ، شکل وشبام ہت، جاعت قومیت الینی برگزیدہ مستی سے اخلاق وا فلاص ، ایشار و مجت ، خیال علی، بدایت و نسیحت سے سامنے عقیدت مندی سے ساتھ سر گوں ہو جاری جس نے صدیوں کی ظلمتوں میں جسرین کرانسانیت کی سرانبہ کی سر

بیوی صدی میں دہ کون سانیک بندہ تھاجی نے عدم تشدّد کے نا قابل شکست فوش نُما ظرف میں تمام مرہوں کی افترا فی کرفتگی اور انتہا ببندی کوسموکر اُن میں تحل دہر داسشت، حت و دلا کی استحادی سٹیر پنی اور بطاقی مدھی کہتے ہیں ۔ سٹیر پنی اور بطاقی مدہ ہیں ۔ انسی ارفع ہیں جس کی جلیل القدر صورت یا دگاری خدا سے سلسلہ میں تشد دکی کو لیوں کا نشانہ بن مرشل افتا ب سے عاربی الاہ

ہم نے ہماتما گا ندھی سے مسلک ونظریہ، تصوّر و خیال سو میر نظر دکھتے ہوئے اس کتاب می تصنیف اس الا دہ سے مشروع کی تقی کہ اس سے ختم ہونے پرعتیدت مندی میں اس شانتی سے فرشة سے سامنے اس کو بیش کریں گئے گرانسوس ظالموں کی شمگاریاں
کی وجہ سے یہ تمتا پوری مذہوں کی ۔ چ نکہ یہ کتاب جہاتما گا ندھی سے
مشن کی تا کید میں تصنیف ہوئی ہے اس لیے ہم اُس کو اسس
مقتول جفا اور شہید و فاسے نام برمعنون کرسے اُس کی روح کوؤٹ سریانے سے واسطے اتحا دی تحقیقات کی شمع ہوایت کی صور ت میں
مرینے سے واسطے اتحا دی تحقیقات کی شمع ہوایت کی صور ت میں
مطالعہ کر سے جہاتما گا ندھی کی طرح ہن دو تیت ا درا سلامیت کی
مطالعہ کر سے جہاتما گا ندھی کی طرح ہن دو تیت ا درا سلامیت کی
ریکا نگیت کو سمجھ کرستیا تی سے خیالی وعلی وصرت بیدا کریں ، اور
ایشورا درا دیٹر اور قران وو پر کوایک ہی خیال کریں ۔ فقط
دورا درا دیٹر اور قران وو پر کوایک ہی خیال کریں ۔ فقط

وياحب

برادران وطن إميرامقصداس كتاب و مرتب كرف ادراس كو شائع كراف سے بينس بے كه بندوصفرات اپنے دحرم كوچودكر اسلام اختيار كريں يا مسلمان صاحبان اپنا ند بهب ترك كريے بندوبن جائيں۔ ميرا نشا اور مطلب يہ ہے كہ جوعدا وت ادر مخالفت ان در نوں فرقون ميں محض جمالت اور تعطیب دنا وا تفییت كی و صبر سے پيرا ہوگئی ہے وہ دور ہوجا ہے۔ ادر بید دو نول كروه مثل سے بيدا ہوگئی ہے دہ دور ہوجا ہے۔ ادر بید دو نول كروه مثل بھائى ہمائى بھائى بھائى بسر كرف تاكس ماكسين اطبينان اس دام ادر خوش مالى كى ترندكى بسر كرف تاكس ۔

جب ندم ب کا اختلاف اورتعضّب دُور ہوجائے گا اورمسلمان ہندوُل سے او تاروں کو ا در ہند ومسلما نوں سے نبی اور بینمیروں کو ماننے لگیں سے یا ایک تمجھنے لگیں گے یا کم از کم عزّت کی نظرس ویکھنے لگیں سے قواس کا اثر یہ ہوگا کہ اُن کی آئیں کی عدادت ختم دیکھنے لگیں سے قواس کا اثر یہ ہوگا کہ اُن کی آئیں کی عدادت ختم

ہوکراُن میں سچی دوستی، ہدر دی اور محبت پیدا ہو جائے گی۔ نیز جوزیا دقی ان سے ایک نے دوسرے برکی ہے اُس براُن کو افسوس مرنا پڑے گا۔ اور اس نندہ کسے لیے ان باقدں سے وہ حضارت تور کس سے۔ اسى جمالت انعطنب ببول وراخلا فات كانتيد تصاكه أيك مال

کے فرز ندا ورایک ہی ما تاکے سیوت ایک دوسرے سے بدگمان بوكراس مد تاك عليحده ا ورالك بوسكنے كما ن كى حكومت تأك اسى ملك سے اندر عبد الحبد اقالم موكني -

استعصُّ اختلا فات، نرہی دیدا بگی اورلاعلی کا پنتیجہ ہوا کہ اسی ما در وطن سے لاکھوں کنت حکر تبہ تنفے ہو گئے ۔ ہزار دل مکا نذر التن بوك اسكر ون بي مان باب ك سامن ذرج كري كئے بہزار وں عورتیں بے عزت کردی گئیں - ہزاروں بوٹر سے مردا ورعورتیں مار ڈالی کیکیں۔اس سے علاوہ بعض تعبض وا تعات توالیے شننے میں اس ہیں کہ جن سے خیال سے روح کمک کا نب ما تی ب اورجن کو ملطقے ہوئے زبان قلم میں لکنت کرتی سے -

سي تاريخ بي ايسان انيت سُوز ساسيات ووا تعات كي مثال نہیں ملتی ۔ جو بندوستان اورائس سے باشدوں کی میٹانی سرایک

ا میاہ داغ بن سرمہینہ رہی سکتے۔ ریسب دا تعات کیوں ہوئے میں تو میکہوں کا کہ محض اس وجہ سے ہوئے کہ ہم لوگ مذہب کو بالکل عُمُول کئے ۔ اس کے حکام اور قوانین کوسم نے کیس کتیب ڈال دیا۔ اورانے اپنے سیتے مذم ب كوطال كرنا تيك كرويا -جربهم كوروحا نبيت اورانسا نبيت كي تعليم دیتاہے یہم لوگ مغرب ا درا ال مغرب سے بیرو ہو گئے یعن کو اب روحانیت سے کوئی واسطہنیں ہے اور جوبالکل ما دیات سے دل دا دہ اور عاشق ہیں اورجن کی نظروں میں انسانی زندگی کی کوئی قدر وقتیت بنیں ہے۔ میرامقد شا کرانا ورمخالفت کود ورکرنے کی کوسٹیٹ کرنا ہے۔اس سے میں سی فریق کو قابل الزام نہیں تھہراتا اوران تمام

وا تعات ا ورنقصا نات كؤ مندوت ان اورائس سے باست مدول كى ببتمتی میحول کرتا ہوں ۔

يكشف وخون اور و وسرے واقعات مذهب اور وهرم نام ريموت تق اوراس خام خيالي سي كدان حضرات سے خدايا ر میشرخوش ہوگا ۔لیکن وہ کوکٹ کہ جن سے ہاتھوں سے بیٹشر سناک ا درا نسوسناک دا تعات ہوئے تھے۔ حب ویدا در قرآن حدیث

اوراسلام بالکل ایک ہیں۔ اس صفیقت کوظا ہر کرنے کا ارا دہ میں نے گذشتہ نیازہ سال میں کئی بار کیا یسکین ہر مرتبہ مجھ کو کچھالیسے واقعات بیش اسکے کہ جن کی مصر معرفیں میں خاصتی اختراک فی مطرف کیا۔

وجرسے مجبور ہوکر خاموشی اختیار کرنی بڑی ۔

ہبلی مرتبہ تو ہیں خوداس قدر بیار بٹرا کرجس سے جانبر ہونے

کی کوئی اُمتید بنیں رہی تھی۔ دوسری مرتبہ میرا تھوٹا بحیہ بیا ر

ہوگیا اوراسی بیاری میں اُس کا انتقال ہوگیا۔ تمسری مرتبہ میرے

لوسے اور بڑی لوکی سحنت بیا ری میں کیے بعدد گیرے ببتلا ہوئے

بولتی مرتبہ میری تھو دلخ لوکی بیار بڑی اورائس نے میرا سا تھ

چوٹر دہا۔ ہر فرع اسی طرح کے دا تعاب برابر پین آتے رہے۔
اس کی ج سے دل ہلانے اور روح کو لرزا دینے والے
سانجات اور آئندہ سے فدشوں نے مجبور کیا اور سی بنی طاقت
نے ہمت افزائی کی جین اس کتاب سے ذریعہ سے اس جع شدہ
خزانے کو ہند دستان والوں سے سامنے بینی کر رہا ہوں۔ اگرآپ
میری اس کتا ب کو انصاف، ایمان داری اور غیر ستعقب نظر
سے دیکھیں گے اور پڑھیں گے تو آپ کو میراایک ایک لفظ سے
اور درست معلوم ہوگا۔
ہم لوگوں کا بیدا کرنے والا ہماری ہرایت فرائے اور
ہماری مدد کریے۔ ہمین۔

أسلام كى إبت را اورأس محمّعيني

بیخیال صرف جاہل اور غیر مذہب الدں ہی کا نہیں ہے سمہ اسلام وہ مذہب ہے کہ اسلام کے اور قابل لوگ بیاں تک سمہ حضرت نے ڈالی ہے۔ بیٹے سے کھے اور قابل لوگ بیاں تک سمہ بیٹے مسلمان بھی بہی گمان کرتے ہیں کہ اس مذہب کو حا ری کرنے والے اوراس کے موجد محمد کے ۔

کیکن حقیقت بہ ہے کہ اسلام اُس وقت سے ہے کہ جب سے دنیا خلق ہوئی اور اُس وقت کے باقی رہے گا کہ جب یک دنیا

و مهم ہے۔ جوزما نہ ہندوں سے کھا ظرسے ست مجگ کا دورتھا اور سلاوں سے کھا ظرسے محض فرشتوں کا یا جو و ور ہند و سے لھا ظرسے ترتا اور وُواپر کا تھا اور مسلما نوں سے کھا ظرسے نوری ا ور آس تنثی مخلون بینی اجتہ کا یا موجو وہ زما نہ ہندوں سے کھاظ سے کل مجگ کاا ورسلما نوں سے اعتقاد سے قرب تیا مست کا ہے۔ ان سرنبی ما نو اور د ورسی اسلام تھا اور آج بھی اسلام ہے۔ ا ین اس کتاب میں صرف اُس دقت سے اسلام کو تا بت کرتا ہوں کہ جب سے ہالے اسے انسان یا منش کی خلفت خاک عیم سے ہوئی ا درجیں کی ہمیلی فرد حضرت اور معلیہ السلام تھے بیضرت اور کم کو ہندوُں کی کتا بوں ہیں کس نام سے موسوم کیا جا تا ہے ، اس کی تفصیل دوسری کتاب ہیں تحریر کروں گا منا کسب ہے کہ سب سے پہلے ہیں آپ کو اسلام کے لفظ کے معنی بتا دوں بھراور با توں کو خود قراب ہی سے نیابت کرسے اس کا فیصلہ ہیں ہے کے

اسلام شم معنی ہیں خدائی راہ میں گردن مجمکا نا۔اطاعت اور فرانبرداری کرنا اورسلمان سے معنی ہیں اطاعت اور فرما نبرداری کرنے والا۔ میری اور آپ کی فرما نبرداری اوراطاعت نہیں بلکہ ہم سب کو اور تمام ہمان کوخلق کرنے والے کی۔ آپ میں لغت یا دستری کو الاحظہ فرما ہم سے تو آپ کو مہی معنی اسلام اور سلمان اُن کتا بوں میں ملیں سے وقد قرآن مجید میں بہلفظ سیاط وں جگہ

استعمال ہواہے۔ اور سرعگہ ہی مفہوم اور منی ان دونوں لفظوں کے تظریر ہیں۔ ثبوت کیپلیے اس جگہ صرف ایک جھو ڈیسی قراس کی اس سا دراس کا ترجمہ سخر میرکر تا ہوں :۔ ا وَآيًا مِنَّا الْمُسْتَلِمُونَ وَمِنَّا } ادرہم میں سے پھر فرا نبردارہی ادر کچھ الُقَاسِطُونَ في رياره ٢٩- ركوع ١١) ( نافران بي -اب اس خود ہی منصلہ فرائے کجب سے دنیا فلق ہوئی اس تك ادرا تنده ويتحض بمي خدايا مرميثور كالمطبيع اور فرما نبر دارتها ادم ہے یا ہو وہ مسلمان کہا جائے گا یا ہنیں۔ سیر جینے ز مانے اور ترن گزرے اُن میں خلا تِ عالم کی اطاعت اور فرما نبرداری بتاً والا اورسكمان والاجدنرب يمى راع بوده اسلام كها ماك كالالمنين یه بات اورے کدائس کوعربی میں اسلام کہا اور دوسری زبا ول میں اسی سے ہم عنی لفظوں میں اس کا کھے اور نام رہا یا ہے۔ نبوت کے لیے مینا بیس قرآن مجید کی تحریر کیے دیتا ہوں جن سے بیمسکلہ بالکل صاف ہوجائے گا اور اسے حضرات اس بات سے قائل ہوجا کی سے کر محدُرسے ہزاروں برس منبل اسلام تھا۔ ا در اس وقت سے نبک اور فدا کو ماننے والے بندے سلمان کھے۔

### مفرت على ي

ان کونصعاری معنی عیسائی خدا کا بیٹا اور اینا بیٹوا با دی اور خانت ولانے والا مانتے ہیں۔ الم حضرت عیلی محدید چرسورس قبل اس دنیا میں لوگوں کی دایت سے داسطے تشریف لائے مقے۔ان سے متعلی قرآن مجید کی آئی میں کا ترجمہ الاحظہ ہو:۔

## حضرت ليسفن

حضرت ابرانهیم می ان معلق می ان معلق جرجناب بوسف سے کئی سوبرس قبل کرنے میں ان میں معلق

قرآن مجيد كهتا ہے۔

باره ۱۷ : رکوع ۱۷- ابراسیم منر توهیودی مقع مرتصرانی بلکه وه سیچ مسلمان مقصا ورمشرکول میں سے مند تقے ر

#### حضرت نوكع

جن کے زمانے میں عالمگیر طوفان کیا اور تمام نحلون غرق ہوگئ سواے اُن سے جوائن حضرت سے ساعد کشتی میں سوار سے اور جو و کھائی بین ہزار برس قبل حضرت ابراہیم سے اس دنسیا میں خدا د ندعا لم کی طون سے مخلوق کی ہدایت کرنے کو مبعوث ہوئے خدا د ندعا لم کی طون سے مخلوق کی ہدایت کرنے کے مبعوث ہوئے مقص اُن سے متعلق قرآن مجبیداس طرح بیان کر تاہیے۔ بارہ اا: رکوع ۱۳ ۔ فوج نے اپنی قرم کو مخاطب کرسے کہا کہ اگر ہتم روگر داں ہو تو میں نے ہم سے کو انی مزدوری نہیں ما بھی، میرال جرق المنار سے ذیتے ہے ۔ اور مجھے تو سے کم ویا گیا ہے کہ میں فالص اطاعت کرنے والوں میں سے ہوجاؤں ۔ دائھ ن کے میں میران کوئ میں المدیدی المون میں اسے ہوجاؤں ۔ دائھ ن کے اس

ہیاں تک توہیں نے دوسرے دسولوں ادر پینیے ہوں سے متعلق تبورت دیا کہ وہ مسلمان تھے اور ہی کہ مسلمان سے معنی فرما نبر ۱۰ ہر اور مطبع سے ہیں ۔ اب ات اور قرائ ہی کی آیتوں سے ٹا بت
سر سے کو خور صاحب ہی ایک مسلمان یا خدا سے مطبع اور ر
فرما نبردار ہے اس سجسٹ کوختم کر دوں گا۔
پارہ د : رکوع د ۔ اے رسول ہم کہہ دور بھے کوظم دیا گیا
ہے کر سب سے پہلے میں اسلام لانے دالا ہوں ۔
پارہ دی ، رکوع ہما ۔ اے رسول کہہ دو کہ اے اہل کتا بارہ دی ۔ اور تھا ہے در مسیا ن
ایک الیسی بات کی طرف آجا کہ جو ہما ہے اور تھا ہے در مسیا ن
مساوی ہے کہ ہم سوالے خدا سے کسی کی برستش نہ کریں گے ۔ اور

ماوی ہے کہ ہم سوائے خدا سے سی کی بہتش نہ کریں گئے۔ اور اُس کا کسی کو شریک نہ بنا میں سے اور حقیقی خدا کو چود کر رہم ہے بعض بعض کو برور دگار نہ بنائیے ۔ پھر آگر وہ روگر دا ں ہوں تو تم ہے کہہ دو کہ اس سے گواہ رہنا کہ واقعی مسلمان ہم ہیں ۔ بارہ میں درکہ رس کے اور ہنا کہ واقعی مسلمان ہم ہیں۔

ویم یہ بہدولہ اس سے واہ رہا کدر بی صفیان ہم ہیں۔
بارہ ۱۲ ورائی کدر بی صفیان ہم ہیں۔
گیا ہے کہ میں خداکی اطاعت کروں ۔ اور اس سے لیے اطاعت
کو ظالص کرلوں ۔ اور محجے بیا حکم دیا گیا ہے کہ میں فرانبردار ہوجاؤ
مندرجہ بالاس توں سے ترجے پڑھنے سے بجد کیا کوئی منصف

وط سی بروی داور سے میں میں میں سے میں بر بہر سام ہوتا ہے۔ مندر مبالا ایمتوں سے ترجعے پڑھنے سے بعد کمیا کوئی مضعت مزاج بیا کہے گا کہ اسلام وہ مذہب ہے کہ جس کی ابتدا جھڑنے سی ہے بکا ہرانصا ت لیسندا درصاحب عقل انسان کو اسس 10 بات کا قرار کرنا بڑے گا کہ اسلام ایک قدیمی ندیہ ہے۔ اور بہی معنی لفظ سناتن دھرم کے ہیں ۔ فرشتے ۔ بیغیر۔ رسول نبی۔ دلو ما۔ او مار۔ رشی ۔ کمنی تمام مسلمان اس بات سے قابل ہیں کہ ایک لاکھ چوہیں ہزار

تا مملان اس بات سے قابی ہی کہ ایک لا کھ چہیں ہزارہ رسول، نبی اور پنجیہ اس د نیا میں مخلوق کی دوایت سے لیے خدا کی طریب سے بھیج گئے مسلما نوں کی تمام کتا ہیں اس بات کی شاہر ہیں ۔ ان کتا بوں سے ہرا یک ورت کو بیٹر بھنے سے بعد بھی آپ کومشکل سے ان ایک لا کھ چو بین ہزار نبی ورسول ہیں شامید ایک سوحضرات سے نام معلوم ہول سے ۔ اور قرآن میں توضر چو بیس نبی اور رسولوں سے نام مندرج ہیں ۔ لیکن اسی سے جو بیس نبی اور رسولوں سے نام مندرج ہیں ۔ لیکن اسی سے بارہ سے نام مندرج ہیں۔ لیکن اسی سے

بنا تقد ساتھ بیتکم دیاگیاہے کہ ہم تما م رسولوں ، نبیق ں اور پیغیبروں اور کتا بوں پر ایان لاؤ۔ اور جس طرح محد کو مانتے ہو اسی طرح ان کو بھی مانو۔ اور ان میں کوئی فرق مذکروا در بہ حکم کک صاحت لکھ دیاگیا ہے کہ جس نے ایک کا بھی اسکا۔ کیا وہ کا فرہوگیا۔ اور را وراست سے بست دور حلاگیا۔

نبی سے معنی ہیں خدا کی طرف سے ضردینے وا لا۔ سینمیبر کسے معنی ہیں سینیا م لانے والا۔ رسول سے معنی ہیں خدا کا قاصدا در الیجی۔

۱۹ جننے مذہب اس دنیا میں تھے یا ہیں وہ انھیں نبی یا ہیغیہ بارسول کے بتائے ہوئے اور تلقین کیے ہوئے ہیں مسلما جا حب ان ہا دبیر کونبی اور رسول وغیرہ سے نامسے یا دکریتے ہیں اور دوسرے نرمب اے اپنی اپنی زبان سمے کی ظسے دوسرے خطا بات سے اُن کو کیارتے ہیں لیکن ان سے فرائفن اقوال در ہرا بات ایک ہی طرح سے تھے۔ ادران سے مبعوث ہونے اور دنیا میں تشریف لانے کی غرض بھی ایک ہی تھی ۔ دنيا بيراس وقت خاص مذمهب يا ريخ بين بعثيرا نهي كي شاخ کے جاسکتے ہی معین مجوس میرودی عیسائی مہندو اورمسلمان -"اس مذہب سے سیرو قران مجید میں اصحاب اُ فدو دسے نامسے ذکر کیے گئے ہیں مبیاکہ بارہ سررکوع ١٠ سی تحریب مدينون سے کا فاسے ان سے مغمد كا نام جاما سب تھا۔ والما حظه بهوسيات القلوب صفح به ١٠ مطبوعه ولكستوربس لكفنى جوقصة جناب زرتشت اورايك كا ان حضرات مين مشهوب وه حضرت ابرا بهيم ك واتعات سه المتاحكة اسب وحبرت كمان ا المار المارد المار ال

حضرت جا ماسپ کا نام مدینون میں تخریر سے نیکن قرآن کی است میں یہ نام درج نمیں ہے صرف اُن کی قوم کا نام اور اُن کے رسول کا ان کو ہلایت کرنامرقوم ہے ۔ لیکن حضرت ابراہیم کا نام قرآن مجید میں متعدّد جگہ تخریمہ

سین حضرت ابراهیم کا نام قران مجید می معاد د جله طریمه به ان سے متعلق قران مجید کیا حکم دیتاہی -اس کو مندرجه ذیل آیتوں سے ترجمہ میں ملاحظہ فرمائیے :-

پاره ۵: رکوع ۱۸ جس نے اپنے آپ کو اطاعت خدا کے جُسکا دیا جس حال میں کہ وہ نیکو کا رہبی ہے اور ضکوص سے ملت ابرا ہیم کا ہوگا اور ابرا ہیم کو ابرا ہم کا ہوگا اور ابرا ہم کم کو خدانے اینا خلیل مقرر کیا تھا۔

پارہ ۱۲ : رکوع ۲۲ - ب شک ابراہیم فکوس دل سے فدا کی فرما نبرداری کرنے والے تھے اور وہ مشرکوں ہیں سے مذہبے فداکی نعمتوں کا شکرا داکرنے والے تھے اس نے اُن کو برگزیدہ ۱۸ کربیا تقا۔ اوراُن کو را و راست بتلا دی تقی۔ اوراُن کو ہم نے دنیا میں بھی خیرو خو بی عطاکی تقی اور یقیناً وہ ہم خرت میں بھی صالحین میں سے ہوں سے ۔ بھڑ ہم نے تعمادی طرف وسی کی کر میکیسو ہوکر ملت ابراہیم کی بیروی کرد ۔ میمو دی کی بیصرات جناب مولئی کو خدا کا بیٹیم براور حضرت غزیمہ کو

خدا کا بیٹا مانتے ہیں ۔ حضرت ابرا ہیٹا اور حضرت فوت وغیر کورسوں حانتے یمین حضرت موسی کے بعد منا تو حضرت علیائی کو ملسنتے ہیں اور یہ محد کو سین اسلام اور قران ان کے بیٹیوا اور ما دی کو کس طرح ماننے کی ہوا یت کرتا ہے اُس کی تفضیل مندر صوفہ یں سے یوں کے ترجمہ میں ملاحظہ فرمائیے ا

آیوں نے ترجمہ میں ملاحظہ تروی ہے۔
پارہ ۱۰ رکوع ۸ ۔ اور میود یوں نے بیکہ دیا کہ عُزیرا للہ کے
بیٹے ہیں اور نصرا نیوں نے بیکہا کہ سیج اللہ کے بیٹے ہیں یہ اُن کے
اپنے مُنمہ کی بات ہے ۔ اورجو لوگ اُن سے پہلے کا فر ہو گئے
سے اُن کی اسبی با ہیں ہے ہی بناتے ہیں ۔
پارہ ۳ : رکوع ۲ - یا با نند اُس خص سے جوایک گا دُن سے
بارہ ۳ : رکوع ۲ - یا با نند اُس خص سے جوایک گا دُن سے
باسسے گزر دا ور وہ گرا ہوا بڑا تھا اُس نے کہا کہ اسٹلاس بی کو

بتائیں ۔اب اپنے کھانے پینے کو دکھیوکہ وہ سٹرا ہنیں ہے اور اپنے کدسے کی طرف د کھیوکہ مہم کس اپنے کدسے کی طرف د کھیوکہ مہم کس طرح اُن کو جو ٹر دیتے ہیں بھراُن برگوشت جراماتے ہیں۔ پس جس دقت یہ بات اُن پر (عزیر) ممل کئی تو کھنے لگے کہ میں خوب میں دوست یہ بات اُن پر (عزیر) ممل کئی تو کھنے لگے کہ میں خوب

مانا ہوں کہ ہے شک اسٹر ہرفے برقادرہے۔ حضرت موسی کا قصتہ کئی عگر قرآن مجید میں فرکورہ میں صر چند آئیں لکد کر بتا دینا جا ہتا ہوں کہ قرآن مجید کس طرق اُن کی تعریف کرتاہے ادرائن سے رسول اور مُقرّب بارگا و الہی ہونے

تعریف کر تاہے ادران کے رسول اور مقرب بارگا وِ الَّهی ہونے کو ثابت کر تاہیے ۔ ان دین سے عریب رس کر آئے میں مرسم کا قصر سان کرو

پارہ ۱۱: رکوع ۱ مادراس کتا بسی موسی کا تصدیبان کرم بے شک دہ برگزیدہ اور بھیجے ہوئے نبی تھے اور اُن کو ہم نے کو و طور سے داہنی طرف سے آوالد دی تھی اور ہم نے اُن کو لاز دار ہونے کا شرف بختا تھا۔

خفال راستہ با تو۔ اور سرر واب سال کا مرکز البرے بیا رہے ما ند ہوگیا۔ مارا تو وہ معید طی کیا اور اُس کا ہر طرفر البرے بیا رہے ما ند ہوگیا۔ پارہ ۱۹: رکوع ۱۹۔ بیس موسی نے اپنا عصا ڈالاتو کو کھوجا دو گر نے فریب بنایا تھا وہ سب کو کھا گیا۔ بیس جاد و گرسی میں گر ہیں۔ اور کہنے گئے کہ ہم موسلے اور ہاردن سے خدا بدایا ن لامے جو

تهام عالموں کا پرورش کرنے والائے۔ بارہ ۲۲: رکوع بر اورب شک ہم نے موسی کو معجزات اور کھکے غلبہ سے ساتھ فرعون و ہا مان سے پاس سبیجا تھا۔ نصار سے

یہ لوگ حضرت عیسی کی اُمّت ہیں اُن کوخدا کا بیٹا اور اپنا بخشوانے والااور با دی مانتے ہیں ۔ جناب عیسٰی سے بار میں قران شریف فرما تاہے ۔ ر

بارہ ۹، رکوع ۲۳-مسے ابن مریم سواے اس سے کچھ نندں ہے کہ انٹدکا رسول ہے اورائس کا کلہ جب کو اُس نے مریم تک بہونجاد ا اورائس کی بیداکی ہوئی رورح ۔

پاره ۱۰ د کورع ۱۰ د درا دیگراس کو رعیسی کتاب اور حکمت
اور توریت اور انجیل کی تعلیم دے گا اور بنی اسرائیل کی طرف
دسول بنا کر بسیم گا اور وه بیاسے گا که میں تعالیے دب کی طرف
سے نشانی نے کر آیا ہوں - بین تھا سے لیے گنگر حی متی سے پر ند
کی اسی صورت پیدا کر دن گا بھرائس میں بھی نک ما رون گا بھر
وه حکم فداسے اُ الرف کے گا - اور بین ما در زا د اندسے اور کور اُھی کا - ور مین ما در زا د اندہ کر دن گا - ور کور اُسی می اور کور اُسی کی ایس کی ایس کی ایس کا اور کور اُسی میں اور کور اُسی کا اور کا میں میں میں میں کا در ندہ کر دن گا - میرے بیر در دکا رہم برایک خوان بیرا زطعام کا سان سے نازل میں میں میں اور کی اور کا در کی در میں اور کر در کا در کا رہم برایک خوان بیرا زطعام کا سان سے نازل میں میں کی اور کا در کا در میں اور کا در کی سے عید قرار باک - فدانے فراک وہ میارے اقل وہ خرکے لیے عید قرار باک - فدانے

فرما یا کرمیں تم برا سے ضرور نا زل کرنے والا ہوں۔ پارہ ۱۱، رکوع م میں مربی نے اُس سجتہ معینی علیای کی طرف اختارہ کر دیا وہ لوگ بوسے کر ہم اس سے کیو مکر بات کریں جو

الم المراره مين بحقي مي و و المحقي المواكد مين المنشر كالبنده جول - المحتمد المعتمد ا اس نے مجھے کتا بعطا فرائی ہے۔ اور مجھے نبی بنایا ہے۔ س نے الاحظافر ایاک قرآن کس س طرح مجوس سنی پارسی ہدد وعیسا بی سے پیٹواا در ما دی کی تعربیت کرتا ہے اوران کو نبی اور رسول قرار دیتاهها وراُن کواسی طرح میه مانند ا و ر عربت كرين كا مكم دياب مسطرح بركه محد كو سيكن بيصرا م تو محد كو خداكا رسول مانت بي اورنه قا بلِ تعظيم سجيت بي -با وجود كيدان لوكول نے محدكو خود ديكھا - أن سے وعظ سنے -ان حضرت سے معجزے بھی دسمھے یسکن نہ تدان کو خدا کا رسول ما نا ۱ وریدَ ان کو تا بلِ عِزت تجھا بلکه برطرح براً ن کی مخالفت کی بیاں تک کو اُن سے جنگ کی۔ اس نفظ سے میرامقصد و و حضرات ہیں جو و نیر وعنیرہ سے ماننے والے ہیں ۔ ان کتا بوں سے کا فاسے چیدیں اوتار ہوئے وا تھے جن میں سے تیکیت او تار ہو کیے اور چربنیواں او تار ہونے ا ہے اوراس او تارہے بیر حضرات انتظار کرینے والوں میں ہیں · اس چے ببیبویں او تارکو کلنگی او تارکہا جاتا ہے ۔ سیرا و تا ر ہو جکا

یال کنده ہوگا۔اس کی تفصیل آپ کو اکنده اسی کتاب برطے گی۔
جس طرح بر کہ مسلما نوں کو سب ببتی اور اسولوں کو ماننے
اورائن براعتقا در کھنے کا بابند کمیا گیا ہے اورائن ہیں سے ایک
کا بھی انکار کرنے پر کفرعا کہ کمیا گیا ہے اسی طرح برمنڈ دھرم
میں تام او تاروں اور دیوتا دُن کو ماننے کی تاکید کی گئی ہے۔
بس طرح مسلمان نبی ۔رسول یعنی برداولیا اور فرشتوں
سے قائل ہیں یا جواعتقا دائن سے متعلق رکھتے ہیں اُس طرح
اس مذہب والے دیوتا۔ او تاریک دھرب ۔ دستی یمنی وغیرہ
کو ماننے ہیں یمنہوم وونوں کا ایک ہے ۔صرف فرق تربان کا

جن میں کوئی فرانے والا مذہ یا ہو۔

باره ۱۲ : رکوع ۱۱ - اورب ساک مم نے مرامت میں ایک رسول بھیجا کہ اور اور سے ساک مم نے مرامت میں ایک رسول بھیجا کہ اور محب بک رسول بذبھیج دیں عداب دینے والے نہیں ہیں - عذاب دینے والے نہیں ہیں - بارہ ۱۱۰ : رکوع برائے دیں دیں مول سواے اس سے نہیں ہے کہ تم تو ڈرانے والے ہوا ور م قوم سے لیے ایک بادی ہوا کر تاہے بارہ م نے کوئی دیں والی نہیں بھیجا گرائی

بیان کردے ۔
" بارہ ۲۱ : رکوع مراور ب شک ہم نے ہم سے بہلے بہت سے رسول ان کی اپنی اپنی قوم کی طرف بھیجے تھے ۔ بیٹ ہ اُن کے باس دسلیں مینی مجرزے لے کر اسک مقے۔

ہی قدم کی زبان میں بات كرف والا تاكه أن سے مطلب كلول م

پاره ۲۲۰: رکوع ۱۱- اورب شک ہمنے ہم سے بہلے بہت سے رسول بھیجے تھے اُک ہیں سے ایسے بھی ہیں جن کا قصتہ ہم نے ترسے بیان کہا اوراُن میں سے ایسے بھی ہیں جن کا قصتہ ہم نے ترسکو بندیں سنایا۔

باره ۲۸ ، رکوع ۱ - اے گر وهجن دانس کما متمارے باس

۲۵ تم ہی میں سے ایسے رسول نمیں ہے تھے جو تم کو ہما ری آیتیں سُناتے یہ اس میے ہے کہ تھا را رہ بسبتیوں کو نا حٰق ہر یا دہنی*ں کرتا* ہے جس حال میں کہ اُس سے با شندسے سے خبر ہوں۔

یارہ ۱۱: رکوع ۹ ۔ ا در ہرائمت سے لیے ایک رسول ہے

پس حب اُن کا رسول او تا حائے گا تواُن سے ما بین انصا نت کے ساتھ فیصلہ ہوتا جائے گا ادراُن کو نقصان مدہونجا یا جائے گا۔

باره ۱۸ : ركوع ۱۱: عير ممسف أن سع بعدا دررسول ألى كى اینی قوم میں بھیجے بیس وہ مفلی دلیلیں سے مراسے ۔

یا ره ۲۲: رکوع ۱۹: داور اگریم اس قران کوعمی زبان میں اُ تاریتے تو اُس وقت لوگ ہے کہتے کہ اس سے احکام ہا ری سجھ

سے لائق صاف کیوں نہ کیے گئے کمیا کلام جی ہوتا مالا کہ مخطب

مندرم بالاسطرول مي كياره اليتي قران كي مي سي تخریر کی ہی جن سے حسب ذیل باتیں پوری طور سر ٹا بت ہوجاتی ہیں۔

ا قال بیرکہ کوئی گرو ہ بھی ایسا نہ تھا جس کی ہدایت سے لئے وُراسيعة والايذا يا بور دوسرے یہ کہ ہرائمت آور ہربتی اور ہرقوم کے لیے بقیناً رسول بھیجا گیا ۔ تيسرك بوكر حب تك برأمنت اور برگروه وعيره كے ليے رسول مذ بھیج دے خدا اُن کوعذاب نددے گا۔ چوتھے سے کہ جس قوم میں رسول بھیجا گیا تواسی زبان میں بالتن كريف والابهيجا كما. یا کویں میرکہ اکثر رسول اپنی ہی اپنی قدم یں سے ہوئے جوان کی ہدایت کرنے کو تصبیح کے تصبے ۔ اور کھئی دلیاں مینی معجر

ے کراسے تھے۔

مصط ميك خداسف بهست سع رسول بسيخ جن مي سي سع

كا قصته محد صلح الشرعليه والمم كوشنايا ا در معص كالنبيل شنايا به ساتویں بیک جنوں کے لیے جنوں میں سے ادرانسا وں سے انسا نوں میں سے رسول مقرّر کیے سکتے جو خدا کی ہیتیں مینی نشانیاں ادر معجزت اُن کو بتاتے اور مکھاتے تھے۔

المنظوي بيك فداكسي بستى كوعذاب سے دربير بربا دانيس اگراس کے باش کے بے ضربول مینی اُن کو مکم الی ما بہونجا ہو. نویں برک قیامت سے دن ہررسول اپنی المتت سے ساتھ

ان کا درجب ہی اُن کے فیصلے انسان کے ساتھ کے جا بیگے۔
دسویں بیکہ محد عرب بیں سے تھے ادران کے بیٹے ناطب
عرب کے دہنے دائے سے لہذا قرآن عربی زبان میں نازل کیا گیا۔
ان کہ بیتوں کے دکھینے اور بڑھنے کے بعد کون مسلمان یا دوسر
مزم ب والا بیک ہسکتا ہے کہ ہراُ متت اور ہرگر دہ اور ہر توم اور
بستی سے سے نبی یا رسول یا بادی نمیں کہ یا بکہ ہر منصف مزاح
انسان کو یہ ما ننا بڑے گا کہ ان سے سے با دی یا نبی یا رسول
صفرور کہ کے ۔ ان کہ بیتوں کی بنا بیر ہر سمجہ دا دانسان کو اقراد

اور مند دُں کی ہدایت مقدود ہونی تو ہندؤں میں سے اور اُسی زبان میں مکمراکنی باکتاب خدا اُن سے لیے خداکی طرف سے بهيجي كثمي مستندكتا بدن كامطالعه نابت كرتاب كدان أيلط كمه چوبیس برارس سے بعض بالحض ایک تما مرخلون سے سے سعوث ہوك تھے بقية نبى إيبغيراارسول ايك الكياستى الكك قدم يا ايك شهريا چندشهرون بيمقرر فرماك كي تھے۔ اب فرمائی که مندورتان اورانس سے بڑے بڑے صوبوں یں ا دی ، نبی یا رسول وغیرہ خدا کی طرف سے سعوت ہوے يا منين -الراسي ا بحار كرين تو قران مبيد كو جُسُلًا لي سطّ - لهذا برمسلمان کو ما ننا برسے گاکه مبعوث بوسے اوراُن کو یہ بھی ما ننا برمے گاکہ حِتنے احکا مات اکفوں نے بیونجائے وہ سندی اورسنسکرت وغیروس شے اور خداکی طرف سے جوکتا بن کی برایت سے بیے نازل ہوئیں وہ ہندی اورسنسکرٹ غیریں تھیں۔ الرمسلمان حصارت مندره وميل أبيت مي درج مشدّه وحكم كما

تعميل كرية توغالبًا بيغلط نهى دور بريكي بوت -بارة ال : كروع ١٠ : ا درمومنون سے ليے يو كيدمنردرنمين ے کہ وہ مسی مب گلر سے کل ٹریں ہیں اُن سے سے ہر براے

ک دین کا علم حاصل کرے اورجب اپنی قوم میں بلدہ مراس تواک کو فررائے تاکہ وہ لوگ بھی بجیں ۔ اسلام میں توحیدا وررسالت و قیاست سب سے بڑے ا ورصنر دری مسائل ہیں ۔ قران مجید سے کا ظامت خدا اور قبامت كامنكركاً فرب ـ رسولول كانه مان والابا ان مي سع بعض كو ماننے والا اوربعض کو یہ ماننے والامھی کا فرہے۔ اس کھا ظرسے مسلما نون کا فرص تفاکه وه دومسرے ندا ممب سے علوم عاصیل كرست الرمسلما نورس س چند حضرات مى مندى اورمنظرت كى زبان بيرستة اورجانة اوراس مرتهب كى كما بوس كا مطالعه فرات تو اُن کومتعدد ستیاں ایسی بل ما تیں کرجن کو وہ بادی بانبى بالبغيبرى فهرست ميسنا مل كريت اورعام مسلما نول كو اس کا علم بیونیاً ہے۔ سکن ان حضرات نے اس طرف کوئی قرحة منر کی - قرال مجید کی متعدد الم يتول ميس سے صرف دوال يتول كا ترجمهاس عبكه درج كرتا ہوں جس سے مندرجہ بالاسطرو س كى تائيد ہوجائے گی۔

باره ۳ : ركوع ۲۷ :-اى رسول تم كه دوكه بهم المطريران

، معلم لائے ہیں اورائس پرج ہم پر ناول کیا گیاہے اورائس پرجوا براہیم واساعيلٌ واسحاتٌ وبعقوبِ ا دراساطُ يرنا زل بهوا ا وراس بهرا جوموسك ادرعيس نيزادر بغيبرون كوان سے رب كى طرف سے دیا گیا اور ہم ان میں کوئی فرق نئیں کرتے اور ہم اُس سے خالص فرا نبردارىينى ستح مسلمان بي-باره ۱ ارکوع ۱ :- بےشک جواللدادراس سے رسول سے منکر ہیں ا درمیالا دہ رکھتے ہیں کہ اللہ اورائس سے رسولون میں مرا ال دال دیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم بعض بر ایان لا مے ہیں ادر بین سے منکریں اور یہ جاہتے ہیں کہ ایک درمیا نی راست اختیار کرلیں وہی تواصلی کا فرہیں۔ اور ہم نے کا فروں سے سے ذلت وینے والا عذاب مهتا کیاہے۔ اورجدا ملراوراً سسے رسولوں برایان لائے اوراک میں سے سی سی کوئی تفریق نہ کی اُن لوگوں کو اُن سے اجر ضرور منات فرما يركا ا ورا ما را الشريد المخفف والا ا در رحم كمرف والاسب -باره ۲۲ : رکوع ۱۰ ا- اور جر لوگ کا فر برد سکے اُنفول نے يركه دياكه مهم مذكبهي اس قران برامان لائيس سے اور بذاكن كتا بور بيج أس سے ميل مقيس -

اسم لا پرواہی لاعلمی اور غفلت کا بیتجہ ہے کہ مسلمان ہند کوں کے اوتاروں اور دیوتا کوں کو مذہورات ہیں اور مذعر ت کی نظر سے اور دیوتا کوں کو مذہورات ہیں اور مذعر ت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ بلکہ نامنا مب الفاظ تک اُن کی شان پی ستعمال کرتے ہیں۔ اور ہی حال ہند وصاحبان کا ہے۔ ایسے حضرات کا حشر قران اور وید دعیرہ سے کا ظرسے کیا ہوگا۔ آپ خود فیصلہ خرا لیجے یہ ہر حال اس غفلت اور لا پرواہی کو چیوٹر سے ، اور فدا و ند جالم یا پر ماتا ہے حکم سے موافق علوم حاصل کیجئے اور معتمین کرے جی اور اختیار فرائیے۔ میرے ایسے محقیق کرے میں اطلاع سے بیا محتمی تھا وں کو اختیار فرائیے۔ میرے ایسے جاہل اور کی اطلاع سے بیا ہی اور اختیار فرائیے۔ میرے ایسے جاہل اور کی محتمی کو اور اختیار فرائیے۔ میرے ایسے خود کمی تھا وہ اس نے آپ کی اطلاع سے بیا نی ایک خود کی ایک ایک دریا ہے مقابل ایس قدر بیش کر دیا جنا کہ ایک دریا ہے مقابل ایک ایک مقابل ایک ایک دریا ہے مقابل ایک ایک دریا ہے مقابل ایک دیا ہے مقابل ایک دریا ہے مقابل ایک دیا ہے مقابل ایک دریا ہے مقابل ایک دیا ہے میں اسے دیا ہے مقابل ایک دیا ہے مقابل ایک دیا ہے میں اسے دیا ہے میں اسے دیا ہے مقابل ایک دیا ہے مقابل ایک دیا ہے میں ایک دیا ہے مقابل ایک دیا ہے میں ایک دیا ہے مقابل ایک دیا ہے میں ایک دیا ہے میں اسکان کیا ہے میں ایک دیا ہے میں اسکان کیا ہے میں ایک دیا ہے میں کیا ہے میں کی دیا ہے میں کی دیا ہے میں کی دیا ہے میں کیا ہے میں کی دیا ہے میں

کوتے میں پانی ہوتا ہے۔
میکن میں بیتین سے ساتھ وعرض کرتا ہوں کہ اگرائپ صفرات
بینی ہند وا ورسلمان علوم حاصل کرنے سے بعد بیچے طریقوں میں
جبتجوا ور تلاش کریں سے تو آپ کو ایک ایک لفظ قران اور
دعا وُں اور وظیفوں کا ویدا ورٹیران سے موافق بل حاسے گا۔
صرف فرق و بان مینی سنگرت اورع بی کا رہے گا۔

اب نیک چند بزرگ ترین بهنیوں سے نام تحریر کرتا ہوں

اور اور جن کوم ہند وسنسکرت سے کھا فلاسے ایک نام سے بچار ستے ہیں اور مسلمان عربی سے موافق دوسرے نام سے یا دکر ستے ہیں لیکن مسلمان عربی سے موافق دوسرے نام سے یا دکر ستے ہیں لیکن دوس سے یا در آئن سے میں جن کو آپ باگن کی صفات اور آئن سے فرائفن دعیرہ سے لیس کے اورا یک سمجھ لیس سے اورا یک سمجھ لیس سے اورا یک سمجھ لیس سے

بحقد بوار مسامه

شیو- برصا اوربش دیوتا پاربربهم دسینی خدا) کا اکس ہیں اسی اس میں اسی میں اسی میں اسی میں اسی میں اسی میں اسی می مینی اس سے جوست ( نور) کی جبوٹ ہیں ۔ برصا روگن روپ ہیں معنی خلفت مخلوق کا کا م النجام دستے ہیں ہیں۔

دستنویایش ستوگن روپ بی سینی خلفت کی پرورش کے فرائص انجام دیتے ہیں۔ فرائص انجام دیتے ہیں۔ شیدیا ہمیش متوگن روپ بی سینی مخلوت کو فنا کرنے کا فرض اداکریتے ہیں۔

ا در برمعا نر نکاران سے برسے ہے۔ مناسب معلوم ہو تاہے کہ اسی مگہ بر برمها ا ور برمعا نر نکار کی تشریح کر دی عامے تاکہ غلط فہم پیدا ہوا ورجے غلط فہمی نام سے MA

ایک ہونے کی وجہ سے پیدا ہے یا ہو جاتی ہے وہ دور ہوجا۔
بر حما فرشتے کا نام بھی ہے اور خدا و ندعا لم کو بھی بر حما کہتے
ہیں جس کے معنی ہیں بڑے اور بزرگ سے جیسے عربی ہیں اکبر
کے معنی ہیں اور چر خدا و ندعا لم کی صفات کے ناموں ہیں سے
ایک نام ہے ۔ اسی وجہ سے جب دوسری سطری بر حما تحریم
ہوا ہے تو اُس کے ساتھ نزیکا رکا لفظ بھی ہو چو دہے ۔ ٹزیکا مہ
کے معنی یہ ہیں کہ وہ ذات جو وہم دگمان میں بھی مذا سے اور
جس تک عقل کی رسائی مذہو۔

باب اس مے مقلبے میں اگرا ہے مسلما نوں کی کتا ہوں کا مطالعہ فرما کیں تو اس بریہ تا بہت ہوجائے گا کہ ہی فراکفن حضر مسلکا کی اس الموت النجام میکا کی اسرافیل اور حضرت عزدا کیل میں ماک الموت النجام فرمائے ہیں جو کہ مقرب فرسفتے ہیں ہے وا قد کہ حضرت کیا کیل واسرافیل اور عزدا کی ان خدمات بیر خدا و ندعا لم می طرف واسرافیل اور عزدا کی درمشہورا ورمعروف سے کہ ہرمسلمان سے مقرد ہیں۔ اس قدرمشہورا ورمعروف سے کہ ہرمسلمان کی زبان بریہ بات دہ تی ہے۔

ہی ہزرگ کل انتظامات دنیا سے گویا انجا ہے ہیں اور ان ہی کی عبانب سے دوسرے نرشنوں کو احکامات ملتے ہیں بهربه ادران میں سے ایک ایک کی ماعتی میں لاکھوں فرشتے ہیں جن کی تعدا دخدا و ندعا لم ہی جا نتا ہے اوران حضرات کو خدا و ندعا لم کی طرف سے احکا مات براہ راست بہو نتیج رہتے ہیں ۔ لیکن جب ان حضرات سے نام یا ذکر بہندی اورسنسکرت میں ہوا تومسلمان حضرات نے اُن کوع ت کی نظر سے بند دکیما ۔ اور جب اُن کے نام اور تذکر ہے عربی زبان میں ہوئے تو ہندو صاحبان نے

حضرات ہے ان اوعزت کی تطریعے نہ و میں ۔ اور جب ان سے
نا مرا در تذکر ہے عربی زبان میں ہوئے تو ہند و صاحبان نے
اُن کا احترام مذکریا ۔ جسسے و و نوں حضرات گندگار ہوئے یا
نمیں اور ایسا محض ڈبان سے فرق اور لاعلمی کی وجہ سے ہوا
کہ نمیں اس کا جواب دو نوں فرقے سے اصحاب فودی کے لیں
صوف ایک است فرشتوں سے متعلق سے مرکم تنا ہوں اُس کو شرح کم

صرف ایک ایت فرختوں سے متعلق سے میرکر تا ہوں اُس کو پڑے کر بتیجہ ہے بکال سے کے ادراس ہیت میں جد لفظ کا فرام یا ہے اُس پر بھی نظر رکھیے ۔

پارہ ۱: رکوع ۱۱: ۔ جرشخص الله اورائس سے فرشتوں اور اُس سے رسولوں کا اور جبریل وسیکا کیل کا دشمن ہوں اللہ بھی ضرور کا فروں کا دشمن ہے۔

مپان وغیرہ میں چربین اوتا روں کا ہونا مرقوم ہے۔جن ہیں سے تیکین اوتا رہو میکے اور چربیواں اوتا رہونے والا کہا گیاہے ۳۰۵۰ جس طرح مسلما نوں کو تمام نبی ا ورمینمیبروں کو ماننے کا حکم سبے ۔ اسی طرح اہل ہنو د سے لیے ان چے بلیبوں او تاروں کو ماننے اور

ہ می طرح من ہودھ ہے ہی ہیں۔ رق مرد میری و است ایم اُن براعتقا در تھنے کی تاکیدہے۔ان چربیں اوتار وں سے نام

اور تفقیل حسب فریل ہے:-ر

## شرى مربعاً كوست صفحوا ٢

(۱) بیلاا د تارئنگ سَنَنْدَنْ سَنَا تَنْ سَنْتُ كُمَار ہے جواپی عبا دت كى وجرسے ہميشہ يا پنج ہى برس كے بينے رہتے ہيں -

رد) دوسراا دتار باره جي کانے جن کا محد سور کي شکل کا

رم) دو تسرا دیار بارہ بی قامب بن کا سمد عور می سن کا ہے اور اُن سے مُمند پر دانت لگے ہوئے ہیں ہے او تاراس و حبر

ہے اوران سے محفہ پر دانت ملے ہوئے ہیں ہے اوتا رائس و جہ سے ہوا کہ ہرتیاکش دیت زمین کو اُ تھائے گیا تھا اس سے زمین

چھین کرا ورائش کو مار کر زمین کو بانی بر مظہرا یا ۔

رس تیساد تارمکید برش کانے کر لوگوں کو ملکی کرنے کی را ہ

بنائی مینی عمبا دکت یا عمل وغیرہ کرنے سے طریقے سکھائے۔

رمى ، چوتھا اوتا رہی گر بوکائ بعنی گھوٹرے کا ہوا جنھولر نے باتال میں حاکر مدھ کی ٹبھہ دیت کو مار ڈالا اور اُس سے وید

والیں سے اسے ہے۔

ہ میں پانچواں اوتار نا رائن جی کا سے رمورت نام کنیا دھم ركستورس ب كرتب كرست بن عيى عدا دت بي مشغول إين تاكد دنیا کے لوگ اُن کی عبا دت کو دیکھ کر تپ کریں ۔ رو، چیشا او تارکس و بیمن کالے کر دیو بردی اپنی والده کو سانكده و الميان سكماكر كمت وي ميني خبضش سرائي -رن ساتواں اوتار دتا ترے کاسے جس سے راحہ جسند کو ، سکیان سکملا ما جس کے برتاب سے وہ کمست موالعنی تجشمش کا راستہ بتا یا جس سے وہ مکت ہوئے بینی بہشست میں مس*کتے*۔ ر ۸ اس مطوال اوتار مجدد بو کا ہواجس سے سرا دیگی اورجین د صرمول کی ذات دنیاس ظاہر ہوئی۔ رو) نواں اوٹار راجر پر بھر کا ہوا جس نے اپنے والدیئی<sup>ں کو</sup> نر کھ تعینی جہتم میں جانے سے بچایا ۔ بہا او وں کو جرعا بحا زمن کو رُوكِ مِورِكِ مِنْ الْمُعَاكِرِ أُرْزَاكُ مِنْ الْمُعَالِّمِينِ رَكُمُهِ دِياً ورزمين كوجيدا سے رہنے سے سے خالی کراسے اُس پرشہرا ور گا ڈن بسائے۔

سے رہنے سے لیے خالی کرائے اُس برشہراور کا وُں بسائے۔
در) وسواں اوتاریش سینی مجھلی کا سے حس سے راحب
سکت برئٹ کو بڑے نئے معنی قباست کامنظر درکھا یا ۔
درا) گیا رصواں اوتار کم بب معنی کھوسے کا ہمواجس نے ممنگر

ے معمل منتصبے وقت مندرا جل بیا اور اپنی بیٹھ سرے سرح دہ رتن برکالے بعنی سات طبق زمین اور ساست طبق اسان اس سے

ر۱۷) بارمھواں اوتار دھن دنتر بید کا ہواجس نے دواکیں مندرسے بکا لیں جس سے بیاریاں ڈور ہوئیں ۔

رس، تیر صوال اوتارموہنی روپ تعین مسن کامیے جس نے دیگوں کو بعنی مشرمید دید دغیرہ کو مفتون کرسے امرت کا کاسد عنی أب حیات كا كاسكسن ماسل كريس د يوتا و لويني نرك اور بزرگ مهتیون کو ملایل ب

رسار) چود صوال اوتار نرسنگر معنی شیر کی شکل کا ہوا جس هرناکشپ د میت کوما را ا در سرلا د کی جان سجاً کی جواس کی غدا کی سے قائل مذیعے اور را مرسینی استرکا نامرجبا کرتے تھے۔

دهدد بندر مدال او تأربا دن كابواليني بهت جهد الى جسم الله جسم الله المراب المر اسی تین قدم زمین سی کی دوست زمین میتبست ريوا وُل سو دست دي .

(۱۹) سویلموان اوتار بنس کا بے جس نے سنت کمار کوگیان

مربیع سیکھلاکران کاغرور دُورکیا ۔ درن سترصواں اوتار نا رائن نام کا ہے جس<sup>ص</sup>

د معروبمگت کو درشن دیا بینی زیارت کرائی به در در اشار معوان او تاریبری نام کانے کر مجیندر کا میران سراه سے بچایا بینی سفید مانتی کو گرسے بیٹیجے سے جیوٹوایا ہے ۔ رون انیسوان او تاریبیشرام او تاریبے جس نے ان ڈشکو

رون انیسوان اوتار مریشرام اوتار سیخس سے ان دستو بینی شرریوں کو مارا جو مرمجگتوں کو بینی خدا کی عبا دت کرنے والو کو زمین مریکیف دیتے تھے۔

ردی بسیوان او تاریشری را م چندر جی کا یص سے راون ایسے ظالم اور حابر کا خاتمہ کہا گیا اوراس سے ظلم سے مخلوت کو سخات دلائی ۔

رون اکیسواں اوتا ربید بیاس جی کا ہوا صفوں نے ایک بید سے میار وید اور جہا بھارت اور اٹھارہ ٹپان بنا ہے۔ رون بائیسواں اوتا رشری کشن جی کا ہے جس سے کنس

بید میرون با کیسوان او تا رمشری کشن جی کا ہے جس سے کتن کال جمن اور جراست مدہ وعنیرہ اوسومی راحا وُ ل کو مارکر کھے تھوی کالوجراُ تا را ۔

ر ۲۳۱ تلیکیسوال او تار مها تها بده کاسیخ حفول نے دیتول

۳۹ پینی شرریفس د یو دغیره کومگیر مینی عبا دست پس گرم کرتے سے روکا۔ ربه ۱۷ جو ببیبوال اوتار کانگی اوتار بهو کا جوتلوا ریا تقریب سیے نیا گھوٹرے برسوار موکرا دھرمی اور پای لوگوں کونسی ب دین ا درظا لمراضخاص کو ما ریں گئے ا درست میک کا محمد مر د نیا منظ ہر سرسے وصرم کو برسا کی سے بینی خودانصاف، سکیا بی رفاه عام وعیرہ سے اصول ترکت کرایان داری کو فروغ دیں گئے۔ میں نے چوبین او تاروں کا حال او بیر کی سطروں ہیں تحربیہ كياجن بيس سے اٹھارہ انسان كى شكل كے ہيں اور چد جا تؤرو ل کی صوریت سے۔ ان اوتاروں سے خلاصہ حال کو اس سے تحریمہ كرد يكه آپ حضرات اس كو بيره كم مجدلين كه جننے اوتا رہون

ان كا خشا باغرض دكنيا اور دنيا والول كى بعلا لى متى - كو كى عبا دت محانے کو ہواکوئی غرور سٹانے کوکوئی دیدلاسے کو کوئی د دائیں بتانے کو کوئی دیت بینی شریمہ دیو وں کو ما کیے سے لیے کوئی ما برطا لم با وشا ہوں سے مخلوق مند کور ہائی دلانے الكراكب أن كتا بور كو دكيميس كي حن مين كرمفصل حالات

انبيا ، مغيران اوررسولون سے تحريب جيسے تقص الانبيا تو

۴۴ کے اور مفرود کا غرور مفتار ا ہوا۔ ره) حضرت عي*طع ب*هي أس وقت اس دنيا مين تشريف لائے تھے جب کہ لوگوں میں نلسفہ اور سائنس کا بہت حریط کھا اُن سے مقابلہ میں آپ وید معجز وعطا ہوا تھا کہ آپ مٹی کا ما نور بناتے تھے اورائس میں میگونک مار دیتے تھے جس سے وہ ملی کا پر ندجا نورکی اصلی حالت اختیا ر کریسے اُلہ جاتا تھا ہوڑھی ا ورما در زا دا ندهے کو لم تقریب چیو کرا تھا کر دیتے تھے اور مُردے کو مُتُوكر ماكر حكم خداسے زندہ كرد ياكرتے متے -ما نور مجمع و ای شکل مین فلق کیے گئے اُن میں سے میند سے نام تقریبر تا ہوں :-دا)حصّرت صالح مینیبرگی اونمٹنی رجناب صالح اپنی **ت**وم کی

ہدایت کے بیے مبعوث ہوئے اُن کی قرم نے کہا کہ حب تک کوئی کھیلامعجزہ آپ ہم آپ پرایان مذلائیں گئے۔آپ فرمایا ہم لوگ کون سامعجزہ جا ہے ہوائفوں سے جواب دیا کہ ہم یہ جاہتے ہیں کہ جو بہاؤ ہمارے سامنے ہے وہ نیکیط جائے اورائس ہیں سے ایک اور مائی برآ مرہوجو اُسی وقت بحتج دے چنا سخچ آپ نے دعا کی اور دیسے ہی اونگنی برآ مرہوئی جبیی ۱۹۲۸ د ه لوگ مپاستے یقے ۔ وه اونٹنی اس ندر دو دعد دیتی تھی کا اُن کی كل قوم أس سے سيراب ہوتى تھى۔ أن سے تا لاب كا يانى ایک روز سے سے اس او ملنی سے واسطے مقرر تھا اور اس روزوه لوگ اونشی کا دو ده میا کرتے تھے ما ور دوسے روز تالا ب كا يان استعال كرتے تھے يا خركا را تفول سے ا ونٹنی کو مارڈوا لاجس سے خدا کا عذا ب اُک سے ناگزل ہوا اور وه فناکردسے نظمے <sub>س</sub> رين حضرت موسى كاعصا جواز ديابن عاتا مقاجس كا مال اب يار مرحكي ال رس وہ مین فرشتے جوعرش کو اُٹھا سے مورے ہیں جن بيرسالوس طبقه زمين ميرين اوركا ندسه عرش سے لگے ہواے ہیں جن میں ایک اونٹ کی شکل کانے ، دوسر اکریس سیعنے کرده کی شکل اور تبیسراگاے کی صورت کا ہے۔ رمم) وہ اڑد ماج دومہزارسال کی راہ سے برا برلانیا ہے اورجس سے حلقہ میں تنام دینیاً ہے نا لیاً ایسے او و ہے سے سو ہندو صاحبان شیش ناگ کہتے ہیں۔ رہ ، محیلی۔ حس کی مبیطہ میدوہ گاے قرار کیے ہے حس

د و لال سینگ کے درمیان زمین تظهری ہوتی ہے ۔ لبض مناص فاص اونا رول كالمفضل فكريب دومسرى الماب من المدول كالبحن مين كمه أن تسيم معجزات وعير تفضيل سے سا تذکر کھوں گا اور ہے تھی دکھا ور کا کا کہ آئ کواسلام کی كما اور الرياس المست ما دكيا ما تاسي ا دروه مدركس ست السراور وتسادرين برايات سے مداسي طرفت سيرميدورث بود في تقيس ـ ان بیٹوں ٹیک میں ہے اس یا ت سے نا بہت کرنے می سوسشیش کی به که مهند وستان مین نبی ا در میمیر مشرور موسی کتاب جوالی وه بیان کی زبان مین آئی راوتا رجه بهریم د ہ مخلوق مندا کی حفیا فلت اور ہرا بیت کے بیاے ۔ اور تین بیتا اور كاما مريمي مفية إلى وريظا مرمريك أاسترار و الكروه الكر الاستان المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المنظمة عاسنتهٔ بی -ا درسلمان فرشند مان کراک می عزرت او و قا ر سرية بي اورأى كي ديني برياك كالكاركريسة بمرده عشران فراک دشن قراروسی عامل این م

۵۷۹ محرصی خمیریا اوتار موتے برر دشنی ڈالوں ۔ اور پی تسطروں میں آمہ حضرات الیالی اوتا رول سے بونے کا حال پلے دیا ہی ا در رو بلب میں تعنیٰ کلنگی ا واٹا رکسے متعلق بير ديكير حيكي إن كدوه أبوسية والاستهار مشرى مدمجا كومت حيل مسيحواسه سي ميساله الن اوتارول كا خال لكماً وه حضرت الديم سي مزارون بي قبل وجوديل أن-اس متبرک کتاب سے بڑھنے سے میں بی بی تا بہت ہوتا ہے س ا و تا رمحا لفظ أَسَ ب متى سير يير استعال موتا جيسى كاننو سنو-جو نشا نیاں اور تفصیل ان کلنگی او تا ریسے متعلق ان تما م سمتا بول میں تشر سیمیں اُکن سے خام سے اور تاریک است محدّ تقى ـ أكب ميّان خاص اسى نام كاسوجه دستيم حبر) كوكلنكي . بيران كهتے إيں علاوه اس كتاب سنے دوسسرے بن ي سنخوں میں اس اوتا رکا ذکریے اُن سب کتا بوں میں درج سٹ کرہ نشا نیوں ہے اس ذات پاک کا بیٹر حلتا ہے ۔ كلنكي يُران صفحه در راس فورير كلحكم اس د است يري سمفرا وظلمرا ورب دسني كي ما است بالكل دري تقرير ي جرس مراعم المستوع المستوي المستوي

۱۳۶۹ اس دا قعدا در شبوت بریس کونی خاص زورا در ام پیت بنین میتا . کلنکی تریان صفیر و کلنگی او تارسے بٹاکا نام وشنولیں ہوگا۔ وضنو ترمتے ہیں التار کو اور س سے معنی ہیں بندہ ۔ لیسنے الله كا بنده منا تخير محاس والدكانا معبدالله مقاص ہی معنی ہو<u>رے</u> ۔ كلنكي وتارسي ما تاكا نام سومتي تحربيب حس كالترجب سلامتی با امن دسینے والی ہوا محدر کی والدہ محترمہ کا نا مم الم منه مقا جس معنى امن بإسلامتى والى مسم الس بيرادتا رس عبله سيدا هو كارُس كا نام شنبعل دىپ تخرىم ہے۔ ہندوں می معض کتا ہوں سے و مکھنے سے طا ہر ہو تا ہے س پیضات اس مقا مرسینبه صلع مرا دا با د ، مرا د لیتی این ضلع مراديكا وسے مقام كانا مرساتيني سين سے سے اوركلنكي یُان میںائس مقا مرکا نا مرشا بینی شین سے مرقد م ہے۔ بعض بهندی لتا بول سے تا بت ہوتا سے کہ کم مشرف کو پیلے زیانہ میں مکیشرا ورشنبصل دیپ کہا جاتا تھا۔ کلنکی ٹرپان صفحہ ۱۲:- پر سے تحریر ہے کہ اُس اوتا ر کرمے تین میا ئی ہوں سے حن سے ا م کوئی کیمت ا در بیراک ہول سے۔

ے ہم کوی راس سنسکریت سے لفظ سے معنی ہیں بہت عقل رکھنے والا چنا نخیر محایک بھا ئی کا نا مرعقیل تضاجس معنی عقلن سیمیں. جینا نجید محرا سے دوسرے ہما ای کا نا مرحبفر تعالجس سے معنی عالم ا ورعلمه والے سے ہیں ۔ یراک راس لفظ سے معنی ہیں بڑے رتبہ یا اعلیٰ مترب والے سے محدٌ سے تبسرے بھائی کا نام علی تقاحب سے معنی اعلیٰ مرتبہ دانے یا براے مرتبہ دانے سمے ہوئے ۔ کلنگی بُرِان صفحہ ۱ ۔ اس منفحہ بریہ مرتوم ہوا ہے کہ کلسنگی اوتار کو بیش را م اپنے اسٹرم ایگو نیما میں نے جا کیں گئے اور اُن کو تعلیم دیں اسے مینی علمہ تبائیں گئے۔ بریش کہتے ہیں روح کو ا در را م سرستا ہیں اسٹر کوحس سے معنی اسٹر کی روح ہوئے ۔جبرل جو فرشته خاص بی اورجوا نبیا اوررسول وعنیره سیرخدا کی طرت سے دھی اور کتاب لاتے ہیں اُن کا نامروح الشراور وح القدس ہے ۔ جینا نخیر تمام کرت اسلام اکھا کر دیکھ لیجئے تو آپ کو ہی ملے گا

" که روح ارمنی نیاط کشرت محد کو غار حرالینی حرا نامی بها او کی مکنوه میں اے ماکران کوعلم اکنی سپر د کیے اور ظا ہر کیے ۔

ہمی بنے ہوئے ہیں۔ محدیکے لیے بہترام سینی جبریک جنت سے
ایک کھوٹر اسے کراُن حضرت کی خدمت میں شب معراج ما ضر
ماصر ہوئے تھے جس کو بُرا ن کہا جاتا ہے۔ اُس کھوٹرے کے
ماصر ہوئے تھے جس کو بُرا ن کہا جاتا ہے۔ اُس کھوٹرے کے
دوری زبرجد یعنی بنتے سے تھے۔ اُسی کی شبیعدا ورنقل مسلمان محرم

میں بنا کم نیکا لاکرتے ہیں۔ دوسری مثال گھوٹرے کی ہے سیم کر محترکے باس ایک فاص گھوٹرا تھا جس کی بہت تعربی اسلامی کتا بوں میں تحربیہ بھی گھوٹرا حضرت امام حبیق کی سواری میں عاشورہ سے دن سمی بلامیں تھاجس نے انسان سے طرحہ کر مجبیب وغریب باتیں سمی تھیں۔ امام مین کی شہا دت سے بعد گھوٹرے نے اپنا ممنہ

۹۹ مصرت کے خون سے ترکیا اور خیمۂ حرم پرائٹ کرعور توں اور بچن کو ا ا م سطاوم کی شا دت کی خبروی ا در اس سے بعد فا سب ہوگیا جس عى خبيه مسلمان اور فاص كرشيعه صاحبان كالأكرية من صفحه ١٨ يشيوحي نے ايك كرال الواركانكي كو دے كركها کراس کولو یہ آئی پر بہا وُ والی ہے۔ کمرال سے معنی ہیں ہر غوبی والی یا غضب کی را تی پربها دُسےمعنی ہی تعبیب خیز صفىت ركھنے دا لی ہ محدثك واسط جبركيا لهسان سے ایک تلوار لا رحصنور کو دے سکتے متھ اور جو محاری حضرت علی کو دے دی تھی جس كانا ماسلامى كتابول مين ذر الفقار تحريب جس مي عجب دغربیب صفت کتی اورجس سے متعلق بیا کہا گیا ہے کہ اُس تلوا ر کی طرح کی کوئی سیف نمیں ہوسکتی ۔ الرق اورسنسكري فرا يك وسى عربي اورسنسكريت كا فرق كيسىكيسى غلط فهميول بي بم مب كو داك بوك ب اكريم نرت منهوتا تو هرنیک اور فأص بنده خدا کا جومندوستان مي كها ورجوع بستان مين اس كى طرف سي بسيا بهوا كا الن مسك د و نول فرق احقی طرح بیجانت ادر مانتے باعر بت مرسے

نادا تغیب کی وجهسے پیدائے وہ دُور ہوجائے ادر نراسی کا لفت فائب ہو۔ کالفت فائب ہو۔

په وه اصول جي جن كو فن المنظلس يا مذمب كي جا ن كيتے جن -اسلامين دين سے اصول يا جرا پانج إي -اللَّ توسيد ينيي خداا يك بها درائس كاكوني بمسرنين. د وتشرب عدل یعنی خدا انصاب کرنے والا ہے اورظا لمرتبہ ہے۔ م تيسر في نبوت ميني خداكي طرف سينيكي ا در مدايت كا پیغام اور خبرلانے دالا ۔ جيشت أمامت يعني رسول اورنبي كانائب بانتخوین تیامت یتنی جزاا *در منزا کا دن -*اسلام سي بعض فرقے مندرجه بالا أصول بي سع محض تين بابتي اصول دين مانت بي بيني توحيد، رسالت، قيامت اورىبض يا يخور كو دين مي اصل قرار ديتي بي -حو کرا مامت شاخ ا در جُزَیب رَسالت کی اس کیے اس مسكديرزا بدروشني داين عن ضردرت نهين علوم جوتي -. بقتیه حارون اصول اُسی طوراً ورائسی اعتقاداً ورائسی مشرح

سرسا تدبن و وصرم می مانے اور بقین سیے عباتے ہیں عب طرح

الا کا کہ اسلام میں جن کومیں ووٹوں مذہبوں کی خاص کتا ب بعینی ویدا وار قرآن سے متحذب کرسے اس باب میں تحر مریکدر ما ہوں جس سے اسپ حضرات کو میرمعلوم ہوجا سے گاکہ ان دو ٹوں مذہبوں سے اعتقا دات و ہدایات کس حد تک ایک سے ہیں۔ اس سے میر حینے

سے بعد اپ کوافتیارے کر جونیصلہ اپ کرنا ما ہیں اسپنے دل سے کرلیں ۔

سب سے پہلے میں اس مسلکہ کو بہاں کرتا ہوں کہ جو سب
با قوں کا خزا نہ ہے اور جس سے لیے تام د منیا پیدائی گئی سیخیبرا
اوتار، فرضتے ، نبی و غیرہ اس کی تعلیم سے لیے ظل سیے گئے اور
د نیا والوں سے باس بھیجے سکتے ۔اسی سکے سلسلے میں خدا کا عادل
ہونا اور قیاست کا آتا بھی صاحت طورسے واضح اور فا بہت
ہونا اور قیاست کا آتا بھی صاحت طورسے واضح اور فا بہت

الوجيد الم

مینی خداایک ہے اور وہی اصل سبب اور خال کی اسان وزمین دغیرہ کا ہے۔ ہی وہ خاص سئلہ ہے جس سے بتا ہے اور مجھانے سے لیے ہزاروں مینی براور رسول دنبی بھیجے سکتے ہیں وہ نازک اور اہم اعتقا دہے جس سے قائم کرنے سے لیے دایا تا ا درا و تاروغیره اس عالم میں پیدا ہوئے -

سب سے بہلا جلہ یا کلہ یا سف بدھ مسلما نوں سے کا قلہ عوش پر کھا گیا اور چرسب سے بہلی شرط مسلمان ہونے کی ہے وہ یہ ہے کہ سوامیو د نہیں ہے جس کی دوسرا معبود نہیں ہے جس کی عربی عبارت یہ ہے (گی اللہ اللہ اللہ ایسی کو نگی معبود گر ادارت یہ ہے دکھا اللہ کے متعلق سیکر وں صریفیں بیان فرائی معبود گر ادار دائر اس کلہ سے متعلق سیکر وں صریفیں بیان فرائی گئی ہیں جن کا کھنا طوالت سے خالی نہیں ہے ۔ صرف تین صدیمی کا ترجمہ بحر بر کمیے دیتا ہوں ۔

در، جس في لانكالة كها وهسلم،

رور جس في كالآلة كها وهجنت مين دافل بوكا -

(۳) (فدا و ندعا لم نے فرط یا ) گالی میراقلعہ ہے اور جو میرے تلعہ میں داخل ہوگیا وہ میرے عذاب سے امن میں آگیا۔ میرے تلعہ میں داخل ہوگیا وہ میرے عذاب سے امن میں آگیا۔ علا وہ ان حدیثوں سے خود قرآن مجید کی حسب ذیل آئیت اس بات کو صاحت اور واضح کر دیتی ہے کہ تمام مینمیبران وعیرہ کواس کل کی تلفین کی ہرایت ہوئی اور وحی جیجی کمی م

باره ۱۲: رکوع ۲ ۱۱ در م نے تم سے پہلے ایک دمول بھی ایسانئیں ہمیجا کہ اُس کی طرف ہم یہ وحی ند کرنے رہے ہوں کہ

مہم "میرے سِواکو کی معبو دہنیں ہے 4 بس تم میری ہی عبا أباس سيمقا لمهي سنسكرت مي تعليم الم الكلم إلله را مکو برهمو - دویتوناست) مینی برهم (طدا) ایک ب ووسرائنس سے -٣ يت قران اورمندرجه بالاعديثون اورعربي اورنسكرت سمے کلے یا عبارت کو دیکھنے سے بعدمسلمان صباحیا ن خو دفیصلہ فرما کی کرجن کا جن کا میراعتقا دہوکہ برهم تعنی خداایک ہے دوسرائنیں وہ ملم سے جائیں سے یا نہیں اور وہ خداسے قلعها وربینا و میں اعبالتے ہیں باہنیں ۔ اوراکن سے لیے حبنت کی خوشخبری ہے باننیں منزبن وحضرات بھی اس خاص کلمہ کو بالكل الك وكمد كراسي رائ بدلنے رميبور بول كے ياسي كه

ملمان راکشس ہیں۔
علاوہ مندرجہ بالاکلہ اورسٹ بدسے وید توحید کو۔ خدائے
عدل کو، تیامت سے ہونے کو اُسی طرح نا بت کرتا ہے جس طرح
کہ قرار ن مجید جس کی تفصیل مندرجہ ذیل صفوں میں آپ ملاحظہ
ملہ بہم: بزرگ ۔ اکبر۔

فرمائيس كے اور ان اله يتوں كے تحاظ سے جوشخص بھى ذاه عيسائى ہويا نصرانى يالا مذہب مفدا اور قبيامت برايان لاك كا و ٥ سے خوف دسے كا يا نهيں م

بارہ ہو، رکوع ۱۹: بے شک جوابیان لائے ہیں اورجوبیود ہوگئے اورلا مذہب اورنصرانی جوا مشراور تبیا مست کے دن ہر ایمان لائے گا اورنیک عمل کرے گا ندائس میرکونی خوف طاری ہوگا اور ندوہ رنج اُٹھا کیں گے۔

پاره ۱: برکوع ۸: - بے شاک جولوگ ایمان لائے اور جو یمو دی ہوئے اور نصایے اور مشارہ پرست جو بھی اسٹر اور روز قیامت پرایان لائیں گے اور نیا عمل کریں گئے اُن سے اجرخدا کے پاس ہیں اور بذائن کو کوئی خوف ہوگا اور بذوہ عگین بول گے ۔

ان دو نوس کتا بوس کی ان با توس کو ملاحظه فرمانے سے بعد ایسے انسا من بیت اس سے آپ فو دسوال کرمے جواب ماصل کر کیے گاکہ جرکچہ کی نے اس سے قبل عرض کیا ہے دہ سے ہیں یہ نیس ۔

صفرن بسب ادمم داجتے) کاموں سے بورا ہونے کے لیے منول مینی دانسان کوایشور د مدا کی برارتمنا دعیا دست ، بندگی کرنی جا ہیے۔ صغیرت کے حسب سنساری (دنیاوی) چیزوں میں موجر برستورسے مدہی سب انسا نوں کا قابل عبادت دیور توت لا بزرگ) ہے۔ صف<u>رای</u> بیس ایشورنے قاعدہ سے خلامیں زمین ا در زمین سے مقابل جا ندا درائن سے مقابل ستارے ا درسب سے بیج میں سورج ا درا ن *سب میں طرح طرح کی خلفت* بنا کرتا کم سی ہے دہی برسیٹورسب سی عبادت سے لائن سے ۔۔ صفح دامي موسب بيرون سي موجود موف سے مسب چیز و *ں ک*ا قائم دیکھنے والا ا ورعا لموں سے تعظیم سے قابل ایشور ہے ۔اس کی سب انسانوں کومحتت سے ساتھ داوران عبادت كرني حاله يج وانسان اُس كى خرا نبردارى دو زا خركيت بي دېي پارے ارام کوبيو تخت ايل -صفحرين مرانسا ول كوجه حاصرا ورغائم

## ر قرآن اور توحید وغیره

پاره ۱۹۴۰ در کوع ۱۱: ۱۱ ور متصارے برور دگاریف فرمایا که تم مجرسے دعا مانگر دجو تصارے نفع کی ہوگی بیں ضرور قبول مرکباکر وں گا۔

پاره ۲۰ : رکوع ۲۰ : - وه کون سے جومضطر کی دعا تبول' کرلیتا ہے اورائس کی پرلیشانی دُورکر دیتا ہے ۔ پاره ۵ : رکوغ ۱ : - ادرا مٹنر کی عبا دت کر د اورکسی چیز کوائس کا مشر کی یہ مفہراؤ۔

باره ه: ركوع ۱۱: د اورجو بجدعل ده كريت بي غدا أن

س کو گھیرے ہوئے ہے۔

باره بر : رکوع ۱۰ به خدا ہی سے لیے صبح کی بَو کھی اور اس مقرر کی اور ساب سے لیے سُولی اور اور ساب سے لیے سُولی اور ساب سے لیے سُولی اور سا ب سے بیدا اور اسی نے تھا رہے واسطے ستا رہے بیدا سے تاکہ تم اُن سے را ہ معلوم کر لو وہ پاک اور باکیزہ اور برتر سارے جان اور زمین کا مُوجدونی التُر تھا را بروردگا رہے۔ سارے جان اور زمین کا مُوجدونی التُر تھا را بروردگا رہے۔ پارہ ہ : رکوع ۱۲ برا در التٰد سے جَنشِ سُن الکو بے شاک

المتربط الجنب ش كريف والاا وررهم كرف والاسم -

حفاظت كرين اوراجها حسم دين اورنيك كام كران اوراسك علم ا درعده غذا دينے والا عكد بيثور ( دنيا كا خالق ) ب أس كى یا دلبروتت کرنی جا ہے۔ ج پر میتورنے میالگ ا درسورج اور تجلی ظا مرسیے ہیں و ۵ التى طرح سے علم سے مدد لينے من سب طرح سے حفا كليت ا در ماک غذا وُل کا ذریعہ ہیں ۔ صفر ۳۹) رجوایشور سے حکم کی تعمیل کرتاہے وہ اس امول کا مجمع ہونے سے لائن ہے ا درجہ حیوار تاہے وہ راشت کی افرا ہوجاتا ہے۔

انسانوں کوا بیٹورسے ڈرکرا دصرم دگناہ کرنے کی خواہش كبعى نيس كرنى ماسي جب انسان يرمات (ضدا) كوما ناسب تب سامنے اور حب ہنیں ما نتات ڈورے۔

صفحالاها والكوابساحا نناحا بنيك برميشرك سوا ہاری حفاظمت کرنے والا پاسپ الاموں سے اساب نینے والا ا در کوئی ہنیں ہے کیونکہ وہی خود مختاری سے ہر حکہ مضمر رہاہے۔ صفحراف را نا نوں کو بہت ضروری ہے کداس دنیا سے بداكرين والصرب سے باك سب كنا ہوں سے بربا دكرين والے

9 0 م یارہ یا: رکوع یا: سرب تعربیٹ اور تنظیم اُس خدا سے لیے ہے " حس سے اسما **ندل ک**وا ورزمین کو پیدا کیا ا درا نگرهیر بول کو ا در روشنيول كوممقرر نرمايار

یارہ ۱۵: رکوع ۱۲: سرچنخص خداکے لیے اپنی ذات کو س ما د هُ اطاعت کرے اور نیکو کا رہیی ہوائس کا اجر خدا کے

باره ۲: رکوع ۲: - فدا ہی وه سے کرائس سے سواکوئی معبود منیں زندہ سے سارے جان کا سنبھالنے والاہونہ اس کو

نیند ہے تی ہے اور مذوہ اُو تکھتا ہے۔

بارد ۲۳ : رکوع ۲ : ساورده استر سرخلوت سے مال سے وافت ہے جس نے تھارے لیے ہرے درخت سے ایک پرا كردى كداب تماسى سيسككات رمور

باره ۱۱: کروع ۸: - وه دېي سے جو درانے کے ليے اور لا کیج ولانے سے لیے تم کو بجلی تی حیک د کھلا تا ہے ا در کھنگھ ور

گھٹا بیں بید اکر تاہے۔ یارہ ۲: رکوع ۱۵: میتیناً وہ لوگ کا فرہو گئے جمفول نے بی

کہ دیا کدا مٹرتین میں کا تبیہ ارہے حالا نکہ سوائے معبود مکیتا کے

ادر نهایت باکیزه برمیشوری تعربین ا درعبا دت کراس سے درخواست کریں -صفح دوجی د نشوں کوسب مگرت سے برت کرتا دشفقت

صفی (۱۹۱۰) د مشول کورب حکمت سے مہت کرتا (شفقت کرنے والے) حکمد بین ورسے گن گان کرنے چاہیے اورسی سے نہیں۔ صفی رسان رائد ان کورس کا کا کا کرنے چاہیے اور سے مسفی رسان رائد ان کا کا کرنے چاہیے ۔ عیر مجتمع حاصر اور ناظر قا ورمطلق ریمیشور کی مدالات کرنی چاہیے ۔ صفی رائد کرنے دائد ان کو کرم الیشور کے گیاں بغیر سے اکرام "

ادر بغیر بجلی دغیرہ سے علم اور بنا ترکیبوں سے عامل بنے" دنیاوی ادر بغیر بجلی دغیرہ سے علم اور بنا ترکیبوں سے عامل بنے" دنیاوی ارام نئیں مل سکتا ۔

اصفون فی سب انسانون کولانه مه که جس بیا یک دسرهگر موجده بر پیشورنے بیست تتو وغیرہ بینی سورج ، زمین ، خلد، بهوا، ایک ، بانی دغیرہ چیزیں ماان میں رسمنے والی دوا دغیرہ باانسانوں کو بنا اور قائم کرسب روحوں کو اکرام دیاہے اُس کی عیادت کریں ۔

صفورہ فی اس دنیا کا برمیشرہی بنانے دالا اور قائم کرنے دا سب سے بڑا دیوسے رقوت دالا) ایسا جان کرسب انسان اپنی درخواست اسی سے کریں جب کہی پریش (ادمی) کو پرمیشورسے

وني معبو دښيس به

پاره ۲ : رکوع ۷ : - اورس وقت میرے بندے تم سے میری بابت وریا نت کریں توکہد دوکہ بین اُن سے قریب ہوں - و ما کرنے والے کی دعاجس وقت بھی دہ مجھ سے دعاکرے قبول کرلیتا ہوں بیں اُن کو لا زم ہے کرمیرے احکا م قبول کریں اور مجھ پرایان لائیں تاکہ دا و راست با جا میں -

باره ۱۵: رکوع ۱۹: سنم که دوکه آسا نول کی اور زمین کی پوشیره با تیں اسی سے ایے ہیں۔ وہ کیسا دیکھنے والا اور شننے والا ہے اس سے سواان کا کو ان کا رسا زہنیں ہے۔

پاره ۲۵؛ رکوع ۱۳: ۱۱ در وه خدا وهی ہے جوآسان ہیں بھی معبود ہے اور زمین ہیں بھی معبود ہے اور وہی حکمت والا اور جاننے والاہے -

پاره ۲۰ در کوع ۲ : - ده الله و بی ہے جس سے سواکو کی معبود نہیں ، جیبی اور کھی کا جاننے والا با دشاہ ہے پاکیزہ ہی صاحب سلامتی ہے ۔ امان عطا فرمانے والا حفا ظعت کرنے دا ہے ۔ امان عطا فرمانے والا حفا ظعت کرنے دا ہے ۔ دبر دست عظم حلائے والا یسب سے بطرا پیدا کرنے والا ۔ صورت عطا فر مانے والا یکل اہتے ایتے نام اسی سے ہیں ۔

۹۴ ماننے کی خواہش ہو وہ یوگ ابھیا س کر رخواہشات نفسانی کو قابد میں کریسے) اپنے 7 تما (ردح نفس) میں اسے دیکھ سسکتا سبے دس سے خلافت نہیں ۔

صفوران اردان داس منتیوج عکت میں بیا بیت دموجود اسب کے لیے ماں اپ کی طرح موجود ڈسٹوں دسٹریر گنا م کا رائی مکار) مکا فونڈ داتا دست کا نتیجہ ہے ۔ اسمی مجکد لیٹور کی عبا دست کا نتیجہ ہے ۔ اسمی مجکد لیٹور کی عبا دست کرد ۔ اس طریقہ سے تھا ری سب خوا ہشیں ضرور پوری ہوں گی ۔

صفی (۱۸۳) یسب بنوشوں کومناسب ہے کرسب مگر بیایک اور چیز ول سے سٹر صرتا دیاک رہنے والا) برھمہ (بزرگ اکبر) برماتا ہی کی اُدیا سنا رعبا دت کریں کیونکہ بغیرائس کی اویا سنا سکے کسی کو دھرم دایان) اَر تقد (دولت) کام (خواہش نیک) مرکش (نجابت) سے ہونے والا پوراشکہ میمی بنیں ملتا ۔

جوشش اپنے ہروسے (دل) میں الیٹورکی اُدیا سنا کرستے ہیں مہی شندرجیووں سے سکھوں کو بھوگتے ہیں کوی لوسٹ بنا الیٹورسے سہارسے بل اور برا کرم رکام کرنے کی طاقت د بہتیں) حاصل نہیں کرسکتا۔

۱۳۳۰ اسما نون ا در زمین میں جو کھر معبی ہے وہ اُسی کی نہیے کیر "ماسیے ا در دہی زیر دست ا درحکمت دا لا ہے۔ باره ۲: ركوع ۲: مقارا معبود كميتا خدات اس كيسوا کوئی معبو دہمیں جو بڑا مہر بان اور رحم والا ہے۔ ہے شاک ا من وزین کی بیدائش اَ وررات و دن سے ردّ و برل بیل ور کشتیوں میں جو او گوں کی نفع کی حیزیں دریا ہیں کے کرخلتی ہیں اور یا نی بھی جو خدانے اسمان سے سرسایا ، بھراس زمین کو مرده بونے سے بعد جلا دیا ا دراس میں ہر تشم سے جا اور معیلات ا ورہوا وُں سے علامنے میں ا درا برمیں جو اسما ن و زمین سمے درمیان کیرا رہتاہے ،عقل والوں سے لیے نشانیاں ہیں ۔ یاره ۱۳: رکوع به اسفدا دیبی توہے جس نے اسما نول کو بغيرابيے شتونوں سے جن کوئم دیکھتے ہو بلند کمیا ا ورسُورج ا در طا ند کو تا بدار بنا یا که مرایک وقت مقرقه مرحلا کرتاسے دہی ہرا کی کا م کا انتظام کرتا ہے۔ اُسی نے دریا اور بیا او بنا ہے اور سرطرح سے سووں سی دوسمیں سیداکیں اور کھیتی اور خرمول کے درخت اور انگورکے باغ وعیرہ پیا کیے۔ باره ۱۱: ركوع ۱۰: - ج كير سما نون مين ب ادر جو يح

۱۳۴۷ میں برحمہ کے گیا ن سے لیے ظاہرا درغا کئیب خوستان کے سرا مرا درغا کئیب سب لوگ مثال ہی جسب مگیہ دیا میٹ (موجرد) ہوسب کو مدو دیتاید اورسب کوظا سرکراسد ادرعده قاعده س این این مدس سب لوگوں کو مصروف بناسے رکھتا ہے۔ دہی انتھرامی رول سے راز کو جاننے والا) برما تاسب انتوں كومهيشه أديا سناس لائي باس سيسواب كوفي جيزعبا دت مے لائن بنیں -اے مشید! موجودہ مگت سے بنے سے بیلے برستورى موجد دتفاجس فسرسب مكت كورما ادراخيرين برك (قيامت ) كراس أمى براتم كوا واستاس لائق ما نو-صفی (۵۵٪) - اے نشاوا مگدیشور کوج برتھوی (زمین) تخیر دِبد راک) بدار تفول داشار) می تعبب الگیزشکل سے فوج کی طرح کرن دصاری د نورکی چیوے) ا ورنطا ہرکی ہمگئ دکام یا نغل سے دکھلانے والے سورج کی طرح او دے رہا یا ں ا بور اب اورسورج كي طرح جِنْتَنْ رحِكْبِي غا فل شهواور جط عبکت میں تمام عالم میں انتر یا می (سب میں موجود) ہواور روش اورغيرروش خلفت سي احيى طرح سے بيا سے د ملوه فرا) مور اسب - اس مكت كرتا ( د نياكوخلي كرين واسه) بالن كرتا

زین میں میں اور جو کھر دونوں سے رہے میں ہے رفلا) اور جو کھر ومین سے پنچے سے اُسی کا ہے۔ اور اُس ٹیم کیار کر بات کروہا آہت بات کروتو وہ بقیناً بھیدا ورائس سے زیا وہ پوسٹ یدہ چیز کو جا دتا ہے۔

جا دی ہے۔ پارہ یے درکورع ۱۹: ہے تکھیں اُس کوہمیں دیکھ با تیں اور وہ بنیا یوں کو دیکھتا ہے اور وہ ہست باریک بیں اور خبردارسہے۔ پارہ ۲۷: رکورع یہ: ۔ جو چیز دمین میں داخل ہوتی ہے اور جوائس سے برکلتی ہے اور جو چیز کہ سان سے نا زل ہوتی ہے اور جوائس کی طرف چڑھتی ہے اُس کو معلوم ہے اور تم جا ان کہیں ہو وہ تھالیں ما تھ ساتھ ہے اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو خدا اُس کو دکھ در باتے۔

پاره ۲ ، رکوع ۲ ، - اورجب تمسی بات کا پخت ارا ده کرلوتو اس وقت استر بهم وسه کرد - بیتیناً استر بهم وسه کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے - اگرا ستر بھاری مدوکرے گا توکوئی تم پر غلبه مذیا در آگروه تم کو چوٹ دے گا تو ده کون ہے جائس کے خلاف تھاری مدوکرے گا اور مومنوں کولا زم ہے کہ استاری پر بھر وسے سرکریں ۔ ۱۹۹ (پردرش کرنے واسے) برائے کرتا (نناکرنے والے) بیا پک جمہ کی بلاناغہ او پاسناکیا کر ور صفر ۱۹۲۱) ۔ اس سنسار ہیں گن (صفات) والی چیز سے سنظیم گن کرم (اعال) اور سبعنا کہ رجموعہ صفات و کما لات) سکھنے سے دیوتا (فرشتہ تمونہ خدا و ندی) کہلاتی ہیں ۔ جو دیون کا دیوتا ہوئے سے جہا دیو (سب سے زیادہ قدت والا غلبہ والا) مسبکا دھارک (اقل ذریعہ خالق) رجی کہ (پیدا کرنے والا) مسکلا (پردرش کرنے والا) اور سب سے حالات سے واقف اور پہلے کہتا (ناکونے والا ، قیامیت والا) سروشکتان (قا درمطلق) دیا گو

رنا کرنے والا۔ تیاست والا) سروشکتان (قا درمطلق) دیا لو رحیم، نیائے کاری رعادل) بیدائش سے الگ سب سے مشرار بیما تا کوسب بنش جانیں۔ صدروں منش بیرائی سے بعد السر ورفظ اخالی سے

صفور۳۱۹) منشیونم کوگرب سنسار کے در شطا (خالق) ہم طرح سے سب طرح سے او بدیشک (نصیحت کنندہ) سب طرح سے اتمینت بلوان (بہت ہی توت والا) اور بدا کرمی (جس بی الد سے ساتھ توت ہوائس کواستعال کرنے کی ہمتت اور زور رکھتا ہو) اور سرو بہا بتی والے برمیشور کوجس سے برا مرکو کی تنہیا ور جس کو مدد کی صرورت بھی تہیں ۔ خود کخود روشن ترکیبوں سے کا اور ۱۹ : رکوع ۱۱۷ : سب شک جولوگ تھاری پردر د گارسے قربت ر کھتے ہیں دہ اُس کی عبادت کرنے سے انکار نہیں کرتے ۔ اور اُس کی پاکیزگی بیان کرتے رہتے ہیں ۔ اور اُسی کو سحب دہ کرتے رہتے ہیں ۔

پاره ۱۱ : رکوع ۱۱ : سادریه کهوکدسب تعربیت اسی انتد محکم زیاہے جس کا نشر کی اُس کی سلطنت میں کوئی نہیں ہے اور مذوه عاجزے کوئی سرکاکوئی مدو گار ہو۔ اور تم اُس کی بزرگی بیا ن مرت رہا کرو۔

باره ۱۷ : رکوع ۵ ، ۔ اورجس دن قیامت بربا ہوگی اُس ن کہنگا رلوگ نا اُسّید ہوکر رہ جائیں گئے یعیرجن لوگوں نے ایان قبول کیا اوراجے کا م کیے تو باغ بسست میں بنت اُس کروسیے جائیں گئے ۔ بدرىيد در دن كسورج اورزين كوكا م كفابل ظا بركرتاب اورزين كوكا م كفابل ظا بركرتاب اورزين كوكا م كفت بي موجد و بح اورب مكت بي موجد و بح برطرح بسع أسى كوا بنا ركشك اوراكو بالسديو دلايق عبا و ت برطرح بسع أسى كوا بنا ركشك اوراكو بالسديو دلايق عبا و ت

صفی داری در سام میکنت کا بنا نا اُس کا معمولی کا ا بے جوطرح طرح سے دگیان (منرصفات) سے بھر لورا در میب چیزوں پی موجد دہے سب کا دھرتا۔ پالن کرتا اور سینے والا سیا۔ اور لوری طور سے سب کو دیکھتا اور سب سے اور تم ہی جس سے مقابل دو سرانہیں بتلایا جاتا اُس پر میٹور کی تم لوگ اُویا سنا کرو۔

 46

باره ۱۷ ، رکوع ۲ ، سا درج بهارست باره مین کوست ش کری گے بهم صرور با بصروران کو اپناراسته دکھلا دیں سے اور التار صرور نیکی کرینے والوں سے ساتھ سے ۔

باره ۷۲ ، رکوع ۱۱، ۔ تم که دوکر میرا برور د کارغیب کا ماننے والاین کو دل میں ڈال دیتا ہے۔

پاره ۱۲۱ در کوع ۱۱۳ - جورهمت ضداے تعالی کو میول کیے کھول دیتاہے اُس کا کوئی رد کنے والا بنیں - آور جر کچھ دہ روک لیتاہے بھرائس کے بعدائس کا کوئی بھیجنے والا بنیں ہے - وہ بشا زبر دست اور حکمت والا ہے - ادریقیناً جمہنے ہی اٹسان کو پیدا کیا اور جو پھرائس کا نفس اُس کے دل ہیں وسوسہ ڈالتاہے اُسے بھی ہم خوب جانتے ہیں -

پاره ۱۹ و رکورع ۱۹ :- ادر مم اُس کی شررگ گردن سے مجی زیادہ قریب ہیں -

بإره ۲۱ : ركوع ۵ : سادر جن لوگول سنے كفر دانكان اختيار

کیا اور ہماری استوں رنشا نیول) اور آخریت کی حصنوری سکو جُمٹلا یا تو بدلوک عذارب بن گرفتار سید ما نیم استے -

باره ۲۷ : كوع ۱۳ :- رفيدنا فدراسك نشر د ياس مم سنك نرما وه

صفى المراس من المرش مرهم حرر (رسا نيت وغيرو) بركت دروزه) ا مار د حال ملن و د یا دعلم ، نوگ ایسیاس د مراقبه ، وصرم سے عمل يست سنگ اور بيرشا رائد در فاه عام، سعليده ہدے وہ اکیان رنافہی اسے اندصیرے میں دبائے وہ برام کو پنیں مان سکتا۔ جو برحمہ جبو وُں سے الگ ۔ انتر ما می ۔ ب كانيم رقاعده ) مين ركف والا - ا ورسرب ديا يك ب اس سے حالے کو یوٹرا تا ہی قابل ہوتے ہیں اور ہیں۔ جو سعول سرموجود بولے بریمی در رستام ۔ جو کوی دو دان بوسے سے ہوا کیلی ۔ آگا مل کی حسید ما ننا جاسب توسیس ما ن سکتا کیونکه آن کا اصل سیسب ماميل بنين بوتا - قوص رحميس بيه كاش وعيره جيزين بیاپ رہی ہیں مبلا امس کی انتہا مانے سے قابل کون ہوسکتا ہی۔ مئز زوہ ہے جو تمریس مسب تیا دہ پر ہیز گارہے۔ بے شک الله ماحب علم الدصاحب خبرے .

یاره ۷۷ : کروع ۱۷ : ۱ س سانون اورزین کی با دشا مست اُسی کی ہے۔ وہی مبلاتاہیے۔ وہی ارتاہیے۔ اور وہی مرجیز ير او ري قررت ركف والاسب و دي ا دل ا دروي ا خرد ادر

وہی غالب ہے۔ دہی ہرچیز کا جاننے والا ہے۔

سورة فالتحديثروع قران وسبطرح كى تعربيف الملركم يع ب جوتمام عالم كالإسف والاا دربست مربان درجم كرف والاسب قيامت سنے دن كا مالك ب ي

ياره ٣٠ : ركوع ٢٠ :- اب ربول كد دوكم اللركيتات . ب نیازے ۔ مد و مسی سے بیدا ہواا در مذائس مے کوئی اولا د ہی اور مذائس کا کوئی جمسرا ورش ہے۔

باره ٢٠ : ركوع م اركيا تم اتنا نهيل مجية كه الشر تعلي حركم السانون بیسے اور جو کھے زمین کی ہے سب کو ما نتاہے۔ کسی

رازيس تين نهيس بوت كه وه خدا أن كا چر تفايه بوا در نه اس تم موستے اور مذاس سے زیا دہ کی جہاں کہیں وہ ہوں وہ اُس ، باس ہوتاہے۔

مرجرت خوب واقف ہے۔ بارہ ۱، رکوع ۵:- اے نبی اسرائیل میری نعمدہ کا فوکر۔ کرتے رہوجس کویں تم برنا زل کر حیکا۔

باره ۲۰ ارکوع ۱۰ - الشخی سے بواکوئی معبود نسیں - جو زیدہ ہے ادر ہمایشہ رہنے والا ہے - جو کچرا سا نوں اور ڈیٹن بیں ہے اُسی کا ہے - وہ لوگوں سے گذشتہ ادر آئیندہ کا حسال مان اہے - اور کوٹ اُس سے علم کوسی طرح اما طریقیں کرسکتے۔

ادروه بالمندور عبدادرها حسيم عمرت المرسية المرسية المرسية المرسية المرادرية المرسية ال

جوسارے ہمان کا پالنے دالا۔ برا مربان رحم والا۔ تیا مت سے دن کا مالک ہے۔ ہم تیری ہی عبا دت کرتے ہیں اور تجمی سے مد دجا ہتے ہیں۔

پاره 2: رکوع ۱۹- و به ایشر تصارا پرور د کا رہے -اس سے سواا درکو ای معبد د نہیں د بهی ہر چیز کا پیدا کرنے والا سے نتر اُسی کی عبادت کر دا در د بهی ہر چیز کا کلمبان ہے -اُس کو ہنگھیں و کید نہیں سکتیں اور دہ نظروں کو غو ب انس کو ہنگھیں و کیدنہیں سکتیں اور دہ نظروں کو غو ب

ساراتهی ایشوریےنا

جس طرح مسلما نوں میں خدا و ندِ عالمہ سے ہ ہ نا م مشہورای اسی طریقہ رہنسگرت اور ہندی کی کتا ہوں میں اس ذات واحد سے نام مرتوم ہیں۔ فرق وہی عربی وسنسکرت کائے ہیسیکن جسب اسی مالک و مختار کا کنابت سے نام منسکرت میں ساہیے مہاتے ہیں تومسلما ن صفرات اُس بہرکوئی ٹوحبہ ہمیں کرسے اور جسب اُسی خالی اور دا زی اور بہوریش کرسے واسلے کو

، مہم ہے عربی زبان میں میکا را ما تاہیے تو ہن دوسا حبان اُس طرف تو متر نمب*ین کریتے ۔*مثال سے طور ریے چند نّا م خدا و ندعا لم *سے تقری*ر کرنا ہوں تاکہ دونو*ں حضرات آئندہ ا* ختیا ط*سے کا* م<sup>ا</sup>لیں ۔ تعن زبان کی نا وا تفنیت کی ومبسے یفلطی اورلا برداہی بیداست ورنداگرد و نول فرقے عربی اورسنسکریت کی نربان مانتے ہوتے تو میر مجھ لی مہی نہ پیدا ہوتی ۔ چینکہ سندوا ورمسلما د ونوں انگریزی زبان سے واقعت ہیں اس سیے جب کو ای ایسا جمله اگریزی میں کہا جا تاہے جرمدا کی قدر بت ا در مکومت ا *ور* ومدانهيت وعنيره كوبتانا جوتؤ سرد وفريق اس جله كوثوسلته بي ا درامس بیا مثقا در تلیتے ہیں ۔مثال سے طور سے لفظہ انشا را دلٹر کو (GOD WILLING. ) של בק או לתינטים ל ב ہے،جس کو مبندوا ورمسلمان دونوں استعال کرستے ہیں ،تیکن حبب ہی حلے بندی میں کہا ما تاہد تومسلمان اس کا محاظ اندیں كرية ا ورجهب عربي ميان كياما السبع تب بند وحضرات ائس کوا بنی و بان سرماری نمیں سرستے حالا نکه دونوں فرقول ال ال ال الله المعالم المعالم

پاره ۱۹ در گوع ۱۹: - سرید بھا گوت صفی ۱۹ : -۱۵ در کسی چیز کی نسبت به به کهو که آدی کواپ اُوچت سب که کل بین اس کو صفر در کر دن گار سوا کسی کا م کابینانه کسی کردن گا اس سے کہ به مشرط دیگا دو که آگرانشر سب بات بین ایسا که نا جا ہیے بھی جا ہے ۔ کہ پہشرما ہیں کو تین اس کو میں ا خدا و ندعالم سے نا م جوسنسکرت بین مرقوم ہیں اُس کو میں ا من مدار تر مرکز المراح سرح الدسے سے مرکز رما ہوں ا

ست بارتد برکاش مطبوم اجبیرے حوالہ سے تحریر کر دہا ہوں۔ اس کتا ب بیں سنسکرت سے اشاوک تحریر کرنے سے بعد اُن کا ترجمہ معاشا بعنی مندی زبان میں کر دیا گیا ہے۔ اور میر کتاب

مضرات آربیساج کی فاص کتاب ہے۔

اُوم برباتا كاسب سے ابتا مم كه دوكه الله كركاره يا اور برد معان يعسف فاص رحمٰن كه كركاروس نام سے مجا اور برد معان يعسف فاص رحمٰن كه كركاروس التحقی الم سے مجاب نام سے مجاب الم اللہ مار معرفی التحقی الم اللہ مار معرفی التحقی الم اللہ مار معرفی التحقی الم اللہ مار معرفی اللہ اللہ مار معرفی اللہ معرفی اللہ مار معرفی اللہ مار معرفی اللہ مار معرفی اللہ معرفی اللہ مار معرفی اللہ معرفی

اُدم بریانماکان کا نام بادر جیسے اسکواسم ذات اور باتی ا بقیرنا در گیک معنی صفت ہیں۔ تام سم صفات ہیں -(۱) برم معنی درا ط معنی بزرگ ۔ جیسے اکبرا درعظیم- الای ایشود مینی بردرش کرنے والا۔ جیسے رب ۔ وہو، برماتما۔ برم سے معنی بریب جیسے کا در اور قوی ۔ وہو، ایم اعدام تماسی معنی بی ب

پردن -ده ، او دره دات که جهال سے جیسے الا مد - کمیتا -یا جهان کک گفتی کا شار مدہوتا بهو، بعنی ایک -

وارك والمرح كالرام دين والا جيس انع - ادرسكا فالد كريف والا

رو) کال آگئی مینی تیامت کے جیسے المیت القابض م دوزمرب کو بے جان کرنے والا م

(۱۰) دورید یعنی ہر شے میں موجود محیط -(۱۱) شوریکن یعب کا مرسب جسیدا نصنل واکرم واکمل · اعلیٰ موں - ے ہے (۱۷) نیا دکاری معینی انصا سے سے عادل۔

كرف والار رس دیالو سین مرانی کرنے دالا

رادا) انتر يا مي يعني سن مجمعيد جلي عا لم العنيب -عاننے والا ۔

ره١١ كريا لو يني مرباني كرف والم جلي رحمل . (١١) ركنك يعنى حفاظت جيب الحفيظ

كمرسنے والا ر

(١٥) رجيك يعيني بدر كرف والار جيس خالق وصانع -

(۱۸) مُلِدُ نِیْور ـ تعیب نی دنیا کا بجیسے رب العالمین به

(١٩) سرب فكتان ميني سب جيس قا درطلق - ذ والمقده م

(۲۰) سرب د بایک یعنی سرمگه جسے ما ضرونا ظرر

(۱۷) مست کارک سینی مربانی جیسے داسع دشانع ، وتنففتت كرنے والا به

مے بریکارینی جعشل ہی جیسے شیمان

ما تبل منعول میں و بدا ور قران کی آیتوں کا ترجمہ مراه کر کر ادر ومدانيس، تيامت، عدل وعنيره كي المقين كوبالكل ايك دیکو کرر مندا و ندعا کم سے اسامے مبارکہ میں صرف عربی اور سنسكيت كافرن لاحظ فرماكركماس أمتيدكرون كأميرب بهندم ا ورسلمان بها بي ابنا ابنا غلط طريقة حيوار كر خدا ا وربير ما تها كا بنا یا بهوامیح راستدا نمتیا رکرس کے اور مذہبی مخالفن اور اس مخالفت کی پیدا کرده و دیوانگی کو پیوٹر دیں تھے اور آئین ب محبّت ا ورجبتت کا برتا ڈکرنے گگیر سکے۔

ويدفرانين وحقوق انسانيت

منغوراهن به جوراجيه تريش اوربيها وبدا ورا بيثور كالتيا رمكم، جوطرافیمن انے کا مرب تواک کی ترقی کا ناش کیوں مزہور صعفي دين رسب مشوكه جا سي كدا منا مضرط بعته حيو الرسمر وديا ادر در مرم كى برايت سي اور دن كوسى نقصا ن رسال در ادعرم سے برتا وسے علیحدہ کریں ۔

## قران فرايض وحقوق انسائيس

باره ۱۳ اور آگری ۱۳ جو لوگ خدا سے عربی بچرا کرسٹے الیں ا ادر اُن لوگوں سے سا تدصلہ رحمی کرتے ہیں جن کی صلحہ رحمی کا حکم خدا نے ویا ہے اور جو بدی کا بدلہ نہلی سے کریتے ہی فتیست کا گھر اُنفیاں سے لیے ہے ادر جو لوگ صلہ رحمی سے بدیا قاضی رہمی کے کرتے ہیں اور زین میں فسا دمچیالاتے ہیں اُنفیاں سے لیے انشار کی لعنت ہے اور آخرت کی خوابی ۔

باره 2 : رکوع ۱۰۱۰ ورجولوگ پر میزگاری اُن کے ورفطالی کے صاب کا کوئی بڑئونہ ہو گا لیکن اشناکہ اُن کونفیجست کرسنے رہیں تاکہ وہ بازر ہیں ۔

پاره ۱۲۰ در کوع ۱۹ : سالتقیق الندودل کا اوراصان کا کا مکم دیتا ہے اور ہے دائی سے منع فراحا ہی کا مکم دیتا ہے اور ہے دائی سے منع فراحا ہی ۔ بدی اور بغا و سے سنع فراحا ہی ۔ بدی اور بغا و سے سنے مرکب دوکہ میں مفتید کا صبح سنے ایک کی بناہ ما مگتا ہوں اور حد کر سے واسے سے شرت جبکہ وہ حد کر ہے ۔

باره ۲۰ : ركوع ۱۰ - ايني بدور دگار كي خدفيدش ارتيك دري

مر مورد المرابع من مرف والعالم المرابع المراب ومیتور کی نعمتیں حاصل ہوتی ہی دیسے ہی ہم کوسی ذی روعو بررودا نه عناميت كرنا جاسي -صفی ده ایر سب کو جاسے نبض ، حد در در کر ایک و وسیم سے ارام بڑھانے کی کوسٹیٹش کریں۔ صفورون رايشوراها زرت ديتاب كه انسا نون اتم كوعلم حاصل كرين والصطريقيون مين خلل اندازون كوم بيشه مارنا عاليك مالحوں سے ساسے علوم کی ترقی ہمیشہ کرنی جا ہیے۔ قا لدں کا تنزل اور نالایقوں کی ترتی تہمی نه ہونے دو۔ اور بهیشه ایل علم تی عزت کرد و جا بلول کی شم نمانی کرد و -صفی دون در اسان استرا در است اورجس طرح میں انصاف سے خلقت کی سرورش کرتا ہو الم ہی ہم او کوں کو تعصر ب جو و کر تمام ذی روحوں سے بدورش سے لیے ہوا مہے اساب اسٹے سرنا عاہیے ۔ صفی در میدانیان کوای دوستون ا ورسب ذی روحوں سے ارام سے سے برستورسے درخواست اوروسیا ہی ا بنا برتا دُسرنا جلہیے کوئی انسان اجھی یا بُری خواہش سے

۱۸ طرف د ولوکمه ما وُجو پر بهنر گاروں سے سیے تیا رکی گئی ہے ، جو فراخی ا در تنگرستی میں خدا کی را ہ میں خرج کرتے ہیں ا ورغصت كوروكت إي ا وراوكو س تصورت درگذر كريت إي - الله احمان كرينے والوں كو دوست ركھتاہے -بإره و : ركوع ١٨٠ : سرمعا ني دينا اختيار كروا ورنيكي كا حكم دوا ورجا ہوں سے درگذر کرد۔ باره ه ؛ ركوع ه ؛ نياب شك التاريم كو مكم ديتاب كبر اما نتیں اُک سے مالکوں کو ہپولنجا دوا درجس وفت انسا نوں سے مابين فيصله كروتوا نصا دن شحسا تقرحكم دور یاره ۵: رکوع ۱: ۱ ماندگی عبا دت کرد کسی کوائس کا شرک من تصرا دُ ما ن باب سے ساتھ نیکی کرو ۔ قراب داروں متیموں مسكينوں ـ رشته دار يمايد - اجنبي ممسايد بيلومين بينفن والے

رنین مسا فردلو نرسی وغلاموس سے ساتھ نیکی کرتے رہو۔ بینک، خداان كود وست ننيس ركمتا جومتكتر بون شيئ مارف والع بون. خوط ، بمایر سے احکام مدینوں سے تحاظ سے یہ بی م پڑومیوں سے سلوک رزق بشرصا تاہے - بھی ہنیں کہتم اُن کو بخلیف مد د و بلکه اگر وه تم کو تحلیف دین تو تم صبر کرد و برا وی کی بغیرایک کھے ذیرہ دہ سے کی طاعت بنیں رکھتا اس سبت سب انسا فوں کوگناہ کے فعلوں کی خواہش چیوٹر توابوں سے طریقہ کی جس قدر خواہش بطرحہ سکے بڑھانی جا ہیے ۔ صفح نظر کے انسان جیسی درخواست اینٹورسے کریں ایسے ہی اولوالعز می بھی اُن کو کرنی جا ہیے ۔ جیسے ہم لوگ اس پر پہنٹورسے احجے کا موں سے کرنے سے لیے درخواست کرتے این دیسے ہی پر مینٹورہم کو علوم تی کے درید سے احتے کا موں کا

عادی ضرور کرتاہے ۔ ا صفح در ۵۸ میں ان کو ہمیشہ نیک کام کرنا اور بدکام حید از نا اور کسی سے حسدا ور بدا طوار وں کی صحبت نہ چاہیے ۔ صفح دیمالئے۔ انسان کو مناسب سے کہ باہمی محبت سے ایک دو سرے کی مدد کریں ۔ ایک دو سرے کی مدد کریں ۔

بدار تقریمن کرے دلیے ہی اوروں سے سکھ سے لیے اپنے بدارتھ دیکہ ادر جلیے اپنی تعریف کرتے ہیں دلیے ہی ووسروں کی تعریف کرے ماور جلیے و دوان لوگ اسچھے گن والے ہوئے ہیں دلیے ہی آب بھی ہو ۔

مدیرے کہ میالیس مکان ہرطرف تھادے مکان سے دہے والے

باره ۵ : رکوع ۱ : - بیکوئی نیکی نبیس سے که تم اپنے مُحفر مشرن بامغرب مي طرت كراو ملكه حقيقي نيكي اس كي مل جوا متاريم ادر قباً مت سے دن مرا ور فرشتوں مرا ور كما ب برا ورا نبيا بر ایان لاسك ا درمحست مدامین اینا مال رشنه داروب كويلتمون کو محتاجوں کو مشا فروں کو سوال کرنے والوں کوا ورگرونیں

ا زاد کرنے میں دے۔

بإره ٨ : ركوع ٥ : ١ ور والدين سے سأته نيكي كروا و رايني ادلاد كوقتل مفرورا ورب حيائكي بالدن كے ياس شاما أر فإه نلا مر مور ما بوشيده - اوركسي نفس كوتتل ممرويص كا قى خدانے حدام كيا ب سوااس سے كدموانن حق مو-ا درتيم کے مال سے پاس نہ جا کہ اورا نضا دے سے سا تھ ناپ و ٹوکل' كروا درجب كويي بات كهو تدائس من انصاف كروخواه وه تمارا قریبی رشته وارسی سیون نه مهو-ا درا مترسی عهد کو پورا کرد-

بإدة ه: ركوع ١٠ : ١ اس دسول ميرك بندون سي كهدو. كهوه اليي بات كهاكرس كه جو بهت مي العقي موريقيناً شيطان

صفحرالا مبراجيرا ورميها فيشول كوجاسيك كما المي مخالفت هېوطي رايشور ميكرورتي راجيه ۱ درسب وويا وُ س كو ماصل کرمب مکھوں کو برایت ہوں اور دومسسو و س کو یرایت کرادیں ۔ صفی ۱۷۳ مراج اور راجیہ سے نوکرا در برماکو مناسسے كدامينا قرار وقول كيمي جُولا نه بوف دير وبتناكهين أتنا صفح د السانوا بم مجبی م بس میں منا لفت سر مرو ا درج تم كو مرد و اوب اس كوتم معى مرد دو-صفح ره هار جوایان دارا در رفارمرے اس کو کہیں خوت نہیں ہوتا ا ورسب سے خیرخوا ہ انسان کا دہمن ہی کوئی نہیں ہو<sup>تا۔</sup> صفحره ۱۳۳۵ جب منش راگیه ( دنیا وی ۱۲ ام) اور دُوین داختلات وطن وغيروطن اجيوطر رفاه عام كرابينوركي طرح سب یرا نیوں سے برتا و کرے تب ہی سب سد صور کویا وے -صفيروم إرجيس ميميثور مندا درمان وارى مجور سب برا نوں سے برا برمحبت كرتاہے وسيے دووان لوگ سب سے

برا برمحتت الرس-

باره ۱۰ : رکوع ۱ : منم هر گزنیکی کو منه بیونخو سے حب یک ان چیزون سی سے طو خدامی خرع نظر و جوتم كرمحوب بن - اور جوچیز سی تم را و غدا می خرع کرتے ہوا ملا اس

فوب ما نتاہے۔

بإره ٢٧ : دكوع ٧ :- بهركبا به قريب سنه كه اگريم حاكم ہوما دُ تو دمین میں نسا دکر وا و رقطع رخمی کر د- ہیں تو وہ لوگ ہیں جن برایشد نے لعنت کی ہے میراُن کو ہرا اورا ندھاکر دیا ہی۔ باره م : ركوع 19: سا ور وعده كوأن سے بخت كرين كس

لعدية توثرو-

بإره ٢٨؛ ركوع و ١-١- اسايان لان والو - جوكرت نہیں وہ مُنھ سے کہتے کیوں ہو ۔ خدا سے نز دیک ہے باب صد سے زیادہ السندیدہ سے معفدسے وہ کے کہو حوکر وانسیں -یا ره ۷ : رکوع ۵ : ۱ درکسی توم کی عدا دست اس بنا برکه الفول نے تم کومسی الحرام سے رد کاتفا کھوائے سیے اس ا مرکا

باعث نه بوکه تم زیا دی کرگذر د -اورنیکی د برسیز کاری میں ایک دوسرے کی مرد کرو۔اور

معفوراس و بداطوارانسان اپنے دل ، کلام اورجم سے جو طے علی کرتے ہوے است منصفی سے دوسرے ذی روح کو محکومی کی دور کی موج کو محکومی دے اور اپنے آزام سے لیے اور ول کی چیز کو عامی لیے مرتبے ہیں ایشورائن کو تحلیف دیتا ہے ۔
صفوراس و انسان کو بیتحقیق کرنا چاہیے کر ہیں اب جیسا فعل کرتا ہوں دمیسے ہی بہمیثور سے انصا مد سے تیج بھی عامیل فعل کرتا ہوں دمیسے ہی بہمیثور سے انصا مد سے تیج بھی مامیل مور کا رسب فی کردوح اپنے نعل سے فلا من نتیج برکو مجھی مامیل مردن کا رسب فی کردوح اپنے نعل سے فلا من نتیج برکو مجھی نہیں باتے ۔

ے ۸ گناه و زیا د تی میں ایک دوسرے کی مد د مذکر و - اورالٹٹریسے یاره ۲۲ : رکوع ۱۹: اورنیکی اور بدی تو برا مرحوتی نمیس

تم بری کا دنعیه اس چیزسے کر دج بہت ہی اچی ہو تو کیا یک وہ سخف حس سے اور متھا ہے درمیان عدا وت ہو گی ایسا بوجاك كا جبياك مركرم د ومست بوتاب ، ا وراس ضلت سے تبول کرنے کی تونیق طرف ان کو ہوگی جوسا بڑیں اور جن کا حصته بهت برایسی -

باره ۱۰ در کوع : ا اگرمشرکون میں سے کوئی شخص تم سے بناہ ماسکے تواش کو بناہ دبنا۔ تاکہ وہ خداسے کلا مسنے میراسے اس سے بھکانے یہ سونی دیا۔

باره ۷: ركوع ۲: - ا وركسي قوم كي سخت علاوت تم كو اس بات برا اده فركري كونم انصاف مركرو-انصاف كروكه وه ميهنرگارى سے قريب ترب.

بارہ ، ۳۰ : رکوع ، ۲۰ : مه وقت عصر کی تسم انسان ضرور نعقبان بیں ہے سوا اُس لوگوں سے جوا بیا ن لائے - ۱ ور مر النموں نے نیک عل کیے اورایک دوسرے کے حق کی پیری کی ماکمیدکرت رہے۔ اورایک دوسرے کوصبر کی وصیت کرتے ہے۔ بارہ ۱۹۷: رکوع ۲۷: ساور آگر پولدلو توا تنا ہی بدلہ لوجتنی کہ تم برشختی کی گئی متی اور آگر مبر کرو توصبر کرست والوں سے لیے بست ہی اچتا ہے۔

مندره بالااحکا بات قران اوروید بارم کرمیرے مندو اورمسلان بھا ئی اپنے اپنے ول میں عور فر ما کیں کہ وہ منشو اورانسانوں سے ساتھ ویساہی براا و کرتے دہے ہیں جبیا کہ ان مُتبرک کتا بول میں تحریم ہواہے ۔اگر خداا ور برما تا کے ان احکا بات سے مطابق ذی روحوں سے ویسا برتا کو ہنیں کرتے رسے تواب اننے فالی سے حکم کی تعمیل سے معنول میں شروع کردیں ۔

تبرأكي كالمدم تباليا

اس سال سے سانحات میں اخبارات سے ذریعہ سے اس شم کی خبر میں شائع ہوتی رہی ہیں کہ لوگوں کو زبر دستی سنڈ یا مُسلما بنا یا گیا۔اسلام اور سناتن وصرم اس بات کی کہاں تک اجاز ۸۹ دیتا ہے باکس فد تک اس حرکت سے منع کر تاہے، و و اس حضرات مندر مبر ذیل سطروں میں الاحظہ نیر مائیے اور خو دنیصلہ فرما لیجے کہ جن جن صاحبان نے میان کے میا اُکٹوں نے خدا اور برمیشورسے مکمری موانقت کی یا مخالفت ۔ باره ۱۱: ركوع ۱۵: ساور اكريتها را برورد كارجا متا توزين یں جینے لوگ ہیں سب سے سب ایان ہے ہستے، میر کمیا تم لوگوں کواس بات برمجبور کردگتے کہ مومن ہوجا بک ۔ یاره ۱۹: رکوع ه: - سیکتاب کی مککی سیتیں ہیں ۔ شاید تماس بات مرايني مان ديني واكبهدك بيهومن كيول تسين ہوجاتے۔ اگرہم جا ہیں تواسان سے ایسی نشانی اُن سے نازل كردي كه أن كي كُرونين الس سے اس كے شك حاسم م ياره ۲۱: ركوع ۱۲: ــ ادرجوشخف كا فربوكيا اس كاكفرتم كو رنج بذران سب مي بازگشت ماري طرت سه عمر جر جر کچے وہ کمیا کرتے تھے اس سے ہم اُن کو اسکا ہ کر دیں گئے۔ بإره٢٠: ركوع ١: - اوري سنك بهم في عم بهيد برحق كتا لوگوں سمے فائدہ سے لیے نا زل کی ہے ہیں جوشخصٰ ہا بت یا نتہ ہو گا تر اپنی ہی ذات سے نفع سے سے اورجو بھڑک مائے گا

باره ۲۵؛ رلوع ۱۱: – اور رسول نے یا رب کانے ی سم ہے یہ لوگ وہ بی جوایان نہ لائی گئے بین تم اُن سے درگذردادر کھی دوکہ سلام ۔ بھر اسکے میں کر رہ جان ہی لیس گئے ۔

باره ۲۷: رکوع ۱۱: – جو جو رہ گوگ کہتے ہیں ہم اس سے خوب واقعت ہیں اور تم اُن بیر ما کم طابر بنیں ہوئیں جو ممیری نفیصت سے ڈرتا ہواس کو قران کینا سنا کرنے میں کرتے رہو۔

باره ۲: رکوع ۲: – دین ہیں کسی طرح کی زبر دستی بنیں ،

کیو که دایت گراری سے الگ ظا مر بوعلی -

41 پاره ۳۰ : رکوع ۱۱۰-سرتفیمت کردیم توفقطنصبحت کرتیوا

ہو۔ ہمّ اُن بہرکوئی داروغہ تو ہونہیں ۔ بارہ ۲۸ : دکوع ۱۹: سا در تم التُدکی اطاعت کروا دیہ ر

رسول کی اطاعت کر د بھر آگر تم راو گر داں ہوجا وُگے تو ہاکہ رسول برصریت بینیا م کا مکول کر ہوننچا دینا واجب ہے ۔

سٹری مدمھا کوست او طبیاے ۲۶: صفحہ ۱۵۳: — جو اس دمی راحہ یا مالدار ہو کرکسی کا دھرم زبر دستی بگا اڑ دیتا میں کر سریدہ میں اس کا دھرم زبر دستی بگا اڑ دیتا

ہے اُس کو جم و وُست معنی جہتم سے فرضتے ابیٹرنی ندی ہیں مینی جہتم سے اُس کو جم و وُست میں لہوا در میں

ادر مُل مینی غلیظ اور مُوتر مینی پیٹا ب آکس دو عنیرہ ) مبراسپ ڈال کر مِنْهُوجِن کی حِکْمہ وہ ہی کھِلاتے ہیں تب باپی جیوُا ہیے

رون روبدر و المار من المار ال

## جُراو كرا

جس طرح اسلامی کتا بوں میں تھر سریہ کرانسان اسپھے اعمال کرنے کی وجہسے بہشت کامستحق ہوتاہے اور گناہ وظلم دزیا دتی کرنے سے سبب سے جہتم میں سزا بانے سے لائق ہوتاہی ائسی طرح مندود عرم سے تحاظت بکینظم سے مزے اور نزک کی ایک طرح مندود عرم سے تحاظت بکینظم سے مزے اور نزک کی سے تعیق طرح کا آرا مرا ور راحت موجد دہ ہے اور نزک بینی جن جن جن کو شوع کر حبم وروح کا نب بینی جن جن کے منبی میں مرتب کی تحلیق حسارت ہیں ۔

مباتے ہیں ۔

بیشت و درو نرخ کا مسئلہ مکن سے نئی رفتنی سے حضارت

بهت و دو در و المسئلة من سبع منى روسى مع حصرات كو محض خيالى معلوم بهوليكن أن كا ذكر اور و بال كى تفسيل بر برند بهب كى كتا بول مين درج سبع مشرق اور مغرب اس بات بين متحد الخيال و كها كى دسيت بين كوئى نزميب السائنين سبع جس نه بهت و دون خي كوتسليم مذكوا بهو - قران مجيدا ور ميرا نول مين أن كى مفضل كيفيت درج سبع -

خواه فدا و پر ما تماسے احکا مات کی تعمیل کرسے ہم لوگ جنت مینی سکین طر مامیل کریں یا اُس سے غلاف عمل کرسے جہنم و نرک سے لائق ہوں ہم کوا در آپ کو افتیا رہے۔ مرک سے لائق ہوں ہم کو اور آپ کو افتیا رہے۔

ونياكى بے شاق

د و نول نر م بول سے لحاظ سے اس دنیا کی برندگی میندوندہ

۱ در کم قمیت ہی سی ملکاس زندگی کو آس میں سے مثال دلگی ہی جیسی تبھر پر یژی ہوا درائس پر زُور کا بیند بیسے ا در وہ چند لمحوس سُرعائے کیمیں اس دنیادی زندگی کودھوپ کے سامیت تشبید دی ہی بعض مگر سراے سے موانق اس زندگی کو بتا یا گیا ہی جہاں سُا فرسفر کرتا ہوا آ کر رات کو تھرا اور صبح كروم ال سے روانہ ہوگیا كهيں درخت كيے سار ميں تعواري بر دُموب سے بناہ لینے کی مثال دلگی ہے وغیرہ دغیرہ۔ ادراس سے مقابلہ ی سخدیت بنی برلوک می دندگی که با ندارا در مرشم کی را حدت کی عاکم تحر رکداکیا ے۔اس دنیا دی زندگی کو آخرت کی کامیا بی حاصل کرنے کا در بعر کہا گیا ہج گویادنسان کی ز<sup>ب</sup>رگی کی مثال اس دنیامی دسی ہی ہومبی*ن که ایک*طالبعلم کی ہوتی ہے جکسی خاص بیر تیورسٹی میں ایک شخنب علیم! ورج عام *ل کرنے کیلیا* بسیجاگیا ہو، اگر دہ طالب علم اُس ادارہ سے کا ساب ہو مروانس او او تو ائسكو دنيا دى ترتى مال بولى بوالى دواكرناكاساب بوكروابس أتابى تواسك بسيحنه والمصارض سعناخوش وناراض بوستيم بي اوروه اس دنيا وي ترتي كو مال بنیں را جواک کا ساب بونے برطنے والی تھی۔ اس الحرار السال س ونياس نيك وراحيكام كرتاراج ومرف بعدجب وليخ بدياكر سيا اور مُرتی سے سلمنے حاصر ہوتا ہی تو وہ اس سے خوش ہوتا ہوا دراُسکواعلی درجہ ا در ہر تسم کی نعرست عطا فرماً تا ہوا دراکر مشلح سے بدلدنسا دہر ہاکر تارہا ہی این کی مح

۹۴۷ بیسے بدی کرتا رہا ہی یا ذی روموں براصان کرنے کیائے خلم و زیادتی کرتا رہا ہی وعیرہ وعیرہ تواسکا ہر درش کر نیوالاائس سے نا دامن ہوتاہ اور امسکو تعکیفوں سے مقام بر ہیونچوا دیتا ہے ۔ دنیا کی زیالہ کی دی اورائی سکے جندروز ہی اور کم ما یہ ہونے کوسکوں میگر

امیکو تنگیفو سے مقام بر پپونچوا دیتا ہے۔ دنیا کی ناپا گراری اوراُ سکے مپارروزہ اورکم ما پیہونے کوسیکڑوں گر تحریر کیا گیا ہے لیکن میں صرف چندا یا مت دغیرہ اس جگہ درج کرتا ہوں۔ بارہ ۳ : رکوع ۱: ۔ لوگوں کی نظر میں اُئن خواہشوں کی محب فیے مینت اگراں ہے میں جہ جہ دیں اور کیا ہی شہر نیاور جاندی کسر محبر ہور کرتا ہوں ہا

باره ۳ : رادی ۱: - اولول ی نظری ان حوابسون ی سبت یک باگئی بی جوکه عور تو س ا در سخی ، شوسف ا درجا نمدی سے بیٹے ہوئے تو شود ا دغیلے گھوڑوں، چو با بوس ا در کھیتی بالری سے متعلق ہوں - یہ زندگانی و

کا سرایه بی ا دراتمام کی نیکی خدا بی کے ماتھ ہے۔ بارہ ۲۱ ، رکوع ۳ ، سی زندگا نی دنیا سواے کسیل کو دکے اور کچیر معی بنیس ہے ا در دار اکثرت وہ تو ہمیشہ کی زندگی ہے۔

پاره ۲۰ : رکوع ۲۰ - بیزندگانی دنیا توصرت دُصوبے کی شی ہے۔ پاره ۱۳ : رکوع ۲۰ - زندگانی دنیا آخرے مقابلیں کیك نی ملویہ کو پاره ۱۰ : رکوع ۱۱ : - کمیا تمراخرے مقابل زندگانی دنیا برراصی بھو

ہو، مالانکہ دندگانی دنیا کا سرایہ اس خرسے مقابل کچے بھی ہنیں ہی مگراہی ۔ شرید بھاگوت مفول کے سنساری مایہ سب جھی دائے ۔ دنیا ہیں سوارے وکھ سے سکھ ہندیں ملیتا ۔ 90 سفون دنیایی راجه، برجا، دسنی کنگال جنی آدمی بس سلم سم ایک دایک دکھرنگار ہتاہے جس نے سنساری ما یا کو چھو فر کر برطینور يىنى خدامين دصيان لكاياش كوسكمد بوتاب-ىپى چىندردزە دنىيا دى زندگى ئېچىبىن كونى انسان جۇرىك ئولتا بى ب كوئى ناانصانى كرتا بى كوئىكسى كى بىجا طرفدارى كرتا بى كوئى جوى أولط باتني بهان كركري دواسة عزت حكومه عافتنا رات عنيره عال كرين كى كوشِن ريابي وي فساديه الريامطلب عال رناعا بتابي كوئ ورى سرتابیوی دار دانتابیوی بایان سرتابیوی دوسرے کی عرت پیمله كرتاب كوئى خون كرادالتا ہجا درانصير نعلوں كى وجەسے اُسْ نَدگى كولىنے ما تقر سے محد دیرا ہے وہ خرید ورہ بیٹر کی زندگی ہوا دسیس برطرے کی متیل ورارام ا در بقرهم کی اسایش موجود کواور خدامینی سرماتها کی ناخوشی حال کرسے بے پاہ كنابون عذابول ويكليفوك وجدليف سريكياس نياكوهيدوا المريميا ميكميد كرون كرمير مندا ورسلمان بهائى اورين وبدا ورقران صديث ورميان

گنا ہوں عذا بول در کلیفور کی اُوجھ لینے سرر پیکریس نیا کوجھ طرا ہو کیا برائی یہ کروں کروں مذا بول در گران کی اور بنیں ویدا ور قراس مدیث ور گران میں کروں کے میں میں کا مورے کی حکامات کوغورے ٹیصکرانیا علالات اور طریقہ اسمندہ سے لیے جو طرد بنگے اور بریا تما بعنی خالق و دجمال کا سکھا یا ہواا صول ختیا کر سے اور نومت کو حامل کریں گئے ۔

اسخورت کی حکومت اور نومت کو حامل کریں گئے ۔

سیا میں تقین اور اُرت یہ کروں کہ تیے وہ بھائی جنموں خال حکامات خلات

بهای یا نسا دیمپیلا یا سی پاکسی کا گھرلوٹا ہی پاکسی کی تبرولی ہی ن کے طفرس اس کی ایک ہو یاکسی کی جان لی ہو یا اور کوئی زیا وق کی بچ آئند کسیلیان با قوں سے تو تبریلینگے دارنی غلطی کا اقرار کرتے ہو ناد مرہوکم اُس تخص سے بااسکے عزیز درسے معانی حال کرینگے جبکاً نقصان کی کم المحمد سے بوگیا ہو یا جن مروه زیادتی کر چکے ہیں اس گناه کو دونوں مذہوں میں حق العبا دستابا كيا بوحسكوسوا منطاوم ولأسك عزيزك خداد ندعا امهات بنير فهرا بيكا أكريغ خطامعات كرك بهوك أفكوموت أتنكي توبيب شعص ين كمينهم القصاق تريكي ورنزك في تبتم ورأس معدا بواكل ما مناكر فاليركيا . مكن بحكه غداس ورنے والے اور زم دار كھنے والے حضارت بنی غلطی اور زيادتي ومحسوس كريت بويس أن كوكوك معاني سيطلبكا يبونا هايس من مركوه ه ىسى مۇل بىرى ئىرىدا دى كركىزىيەن كىكن بىغىلاك تىسىكى كروداساكرىنىگ توماک کاموجوده تا نورای کو کوکواینی گرینت پس نورایسے دیگا اوراس سوائی اور ذِلْتَ خُوفْتِ ابنِي لطى كا قرارا ورأيكى معانى طبعث يرا يرق بيش كرين لهندأي اس كمك كى وونون حكومتون من ورخواست كرتا بوك كروه ليشر لين مكرودين السياحكا است جادى كردي كرحبكي بزايراسي أوكون سي فلاف كوي قا ندني چارہ ج<sub>و</sub>یئے ن*رکیجا ہے تاکہ ایک مع*انی حال *کرے گئے ہو*ارت با جا ئین درلیٹے کو الخرف اورمُ لُوك ك عداب سم بحالين-

جد باتیں اس قدرمشہور ومعروب ہیں کہ زباں زوخاص و عام ہیں اُن کو تا بلِ حوالہ نہیں خیال کمیا گیا ۔

عام بی ان وه وه بر موارد برگ می سایت د اگر کو دی صاحب سی بات میں شک کرتے ہوں تو وہ مهر بانی فرما کر مجھ سے حوالہ معلوم کرلیں ۔

WINTERSITY LIBRARY

(11) DUE DATE

| 791<br>111  |     | Saksenn | Collect<br>Y q |     |
|-------------|-----|---------|----------------|-----|
| - Thinhah - |     |         |                |     |
| Date        | No. | Dat     | е              | No. |